



www.Paksocieby.com

# اس شارے میں کیا کیا ہے؟

همدر دنونهال ستمبر ۱۵ ۲۰۱ عیسوی

عقل مندى كا تقاضا

عوداجر بركاتي

م شهید عکیم محرسعید

جا گوجگاؤ

معوداحد بركاتي

پېلى بات 🖎

ننمے کیں

روشن خيالات ٢

محدمشاق حسين قادري

حدِ بارى تعالى ك

دوسروں کے طریقے ،رسمیں، عاد تیں اپنانے سے پہلے خوب غور کرلیں ،اصلاحی تحریر

جو پاؤں پھیلاتا ہے 🔥 مولاناسیدابوالحس علی ندوی

معلومات بى معلومات سا غلام حسين ميمن

نضے عبدالتارایدهی ۳۵ ڈاکٹرنز ست عباسی

۳۸ نفح مزاح نگار

ہنی گھر

ام جاويدا قبال

-

آ فت

Downloaded from paksociety.

بهرا كون؟ ١٥ .....

كزير (نظم) ٥٢ ضاءالحن ضيا

قائداعظم- سچے رہنما سوہ نسرین شاہین

خواب اورحقيقت

بروفيسرمشاق اعظمي

10

جوان ادیب نے انعام حاصل کرنے کے لیے کہانی کا خاکہ بنایا ،لیکن .....

ملاوں کی چوری

جاويدبسام

PI

میاں بلاتی کا نیا کا رنامہ۔ اس بارانھیں بھیس بدلنا پڑا

Coeffor

3

# www.Paksocieby.com





جا گو جگاؤ

قائداعظم محمطی جناح کاہم پربڑا احسان ہے کہ انھوں نے ہمیں جگایا اور نہ صرف غیرملکی حاکموں کی غلامی سے نجات ولائی ، بلکہ دوسرے ہم وطنوں کے غلبے سے بھی نکالا۔ قائد اعظم کی بدولت آج ہمارا اپناوطن ہے اور ہم اس کے مالک ومختار ہیں۔

آزادی حاصل کرنے کی کوششوں میں ہمارے دوسرے بوے لیڈربھی شریک شخے اور انھوں نے بوی بوی لیڈربھی شریک شخے اور انھوں نے بوی بوی قربانیاں بھی دیں اور آزادی کے لیے راستہ ہم وارکیا۔ ان رہنماؤں کا بھی ہم پر بوا احسان ہے اورہم ان کوبھی نہیں بھلا سکتے ۔ ان کی زندگیاں اوران کے کا رنا ہے ہمیشہ سے لیے مشعل راہ رہیں ہے ،لیکن قائداعظم کواللہ تعالی نے پچھا لیی خصوصیات دی تھیں کہ انھوں نے اپنی ڈبانت اور عقل مندی ہے برصغیر کے مسلمانوں کو متحد کر کے مسلم لیگ کے پر چم سلم انوں کو متحد کر کے مسلم لیگ کے پر چم سلم انوں کو اندان بنادیا۔

جمیں قا کداعظم کی زندگی کے حالات کا بڑے فور سے مطالعہ کرنا چاہیے اور یہ بجھنا چاہیے کہ ان
میں وہ کیا خوبیاں تھیں کہ وہ ایک معمولی آ دی سے بڑے آ دی ہے اور پھر انھوں نے اپنی قوم کے
کروڑ وں انسانوں کوروشنی دکھائی۔ قا کداعظم علم حاصل کرنے کے شوقین مجنتی ، دیانت وار ، ہج بات کہنے
والے ، اصولوں کی پابندی کرنے والے ، وعدے کا پاس کرنے والے اور نہ ڈرنے والے انسان تھے۔
ان بیس لا لچ نہ تھا۔ ان بیس حوصلہ تھا۔ ان بیس محنت اور صلاحیت سے روزی کمانے اور کام یابی حاصل
کرنے کا جذبہ تھا۔ ان میں حوصلہ تھا۔ ان بین محنت اور صلاحیت سے روزی کمانے اور کام یابی حاصل
کی ۔ انھوں نے اپنی زندگی خود بنائی ۔ قانوں پڑ ھا اور اس بیس بے مثال مہارت حاصل
کی ۔ انھوں نے اپنے علم اور مہارت سے قوم کو فائدہ پہنچایا۔ قوم نے ان کو اپنا باپ بنایا۔ بابا ہے ملت کا
مونہ تجھارے سامنے ہے ۔ تم اس نمونے کے مطابق بن کرخود بھی اپنا نام روشن کر سکتے ہو اور پاکتان کا
نام بھی روشن کر سکتے ہو۔

(ہدردؤونہال دیمبر ۱۹۹۰ء سے ایا میا



www.Paksocieby.com

اس مہینے کا خیال دوست کی غلطی کو بھلا دو، اگروہ سچا دوست ہے تو اور آپکا دوست ہوجائے گا دوست ہے تو اور آپکا دوست ہوجائے گا



ستمبر ۲۰۱۵ء کا ہمدرد نونہال پیش ہے۔ ستمبر کا مہینا کئی لحاظ سے اہم ہے۔
بانی پاکستان قائداعظم محمد علی جناح کی رحلت اسی مہینے میں ہوئی۔ ستمبر ۱۹۲۵ء کو
ہماری بہا در نوج اور پوری قوم نے ایک دشمن ملک کے حملے کو پسپا کر کے فتح حاصل
کی اور عزم وہمت کی ایک لازوال مثال قائم کی۔ اپنے ملک کی بقا اور ترقی کے لیے
ہمارے بہا در سپاہی اور نوجوان ہمیشہ اسی مثال پھل کریں گے۔

اچهاد وستو! د عا کرو ،صحت بهتر رہے اور پکھ دن اور خدمت کرلوں۔ ماہ تامہ بهدردنونهال کے کا میں متبر ۱۵ کی ستبر ۱۵ کی ستبر ۱۵ کی ستبر ۱۵ کی ستبر ۱۵ سیوی



# سونے سے لکھنے کے قابل زیر کی آ موز با تیں



چلا جائے تو پھروا بسنہیں آتا۔

مرسله: عرشی توید، کراچی

# قائداعظم محمطي جناح

کفایت شعاری ایک اہم تو ی فرینسہ۔

مرسله: محداخر، کراچی

### عيسير

جس چیز کوسنوارنه سکو،اے بگاژ دہمی نبیں۔ مرسلہ: زویینہ ناز، کراچی

## كنفيوشس

ایک اندها اگر دومرے اندھے کی قیادت کرے گاتو دونوں ہی غار میں گریں گے۔ مرسلہ: فرازیہا قبال ہمزیز آباد

### آئن اسٹائن

ذہانت اور بے وتونی میں بنیاوی فرق میہ ہوتا ہے کہ ذہانت کی ایک صدیموتی ہے۔ مرسلہ: زینب ناصر، فیصل آباد

公公公

# حضور اكرم صلى الله عليه وسلم

بخل اورایمان ایک دل میں جمع نہیں ہو تکتے ۔ مرسلہ : سمیر محمود قریشی ، لیافت آباد

# حصرت على كرم اللدوجه

مشکلات کا مقابلہ صبر سے اور وشمن کا مقابلہ فہانت سے کرو۔ مرسلہ: کرن فداحسین ، فیوچ کالونی

### حضرت رابعه بصري

حریص اور حاسد بهمی چین نبیس پاتے۔ مرسلہ: صنم آفریدی جعفرآ یاد

### اين جوزي

اصل کمال علم ادر عمل دونوں کو جمع کرنے میں ہے۔ مرسلہ: اربیہ پنول الیاری ٹاؤن

# ينخ عبدالقا در جيلاني

تمام خوبیوں کا مجموعہ علم سیکھنا ، اس پرعمل کرنا اور پھرو وسروں کوسکھا ناہے۔

مرسل : سيده عطيه محد على ومير بورخاص

### بقراط

اعتاد روح کی طرح ہوتا ہے۔ ایک دفعہ





ماه تامه جدر دنونهال



# حمد باری تعالی محمد تا

محدمثنا ق حسين قا دري

ولا دے گناہوں سے نفرت المی!

بدل دے بُری میری خصلت البی!

چیزا دے گناہوں کی عادت البی!

یرائی سے ہر دم بچا میرے مولا!

كرول تيرى بر دم عبادت البي!

حیشرا دے گناہوں کی عادت البی!

بچا راہ شیطاں سے مجھ کو ہمیشہ

رَوِ نیک کردے عنایت الہی!

حیرا دے گناہوں کی عادت البی!

اندھرا مارے دلوں سے مٹا کر

جلا اس مين همع محبت البين!

چیزا دے گناہوں کی عادت البی!

مرے دل سے دنیا کی خواہش مٹادے

عطا كر مجھے اپنی ألفت البی!

حیرا دے گناہوں کی عادت الہی!

پھنا ہے محبت میں دنیا کی مشاق

بنا اس کے سرے یہ آفت البی!

چیزا دے گناہوں کی عادت الیی!



Section .

# جو یا ؤ ل پھیلاتا ہے وہ ہاتھ نہیں پھیلاتا مولاتا سیدابوالحن علی ندوی

ابھی سو برس پہلے کا قصہ ہوگا کہ ایک بزرگ دمشق کی جامع مسجد (جامع اموی) میں بیٹھے ہوئے درس دے رہے تھے۔ اتفاق سے اس دن ان کے گھلتے میں نکلیف تھی اور وہ پاؤں پھیلائے ہوئے بیٹھے تھے اور جبیا کہ قاعدہ ہے کہ استاد کی پیٹھ قبلے کی طرف ہوتی ہے اور اس کے شاگر دسا منے بیٹھے ہوتے ہیں۔ شاگر د دروازے سے داخل ہوتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں۔ اس وقت استاد کا چرہ دروازے کی طرف تھا، پُشت قبلہ کی طرف تھی اور پاؤں دروازے کی طرف بھیلائے ہوئے تھے۔

ابراہیم پاشااس زمانے میں شام کا گورنرتھا۔اس کی سفا کی اور بے رحمی کے قصے لوگوں کی زبانوں پر تھے۔اس کو خیال آیا کہ میں حضرت کا درس جا کرسنوں اور ملاقات کروں۔راستہ ہی وہ تھا،اس لیے وہ پہلے دروازے کی طرف سے آیا۔

سب کا خیال تھا کہ استاد کو ہزار تکلیف ہو، اس موقع پر اپنا پاؤں سمیٹ لیس گے، لیکن انھوں نے بالکل جنبش نہیں کی ، نہ درس دینا بند کیا ، نہ پاؤں سمیٹا ، اسی طرح پاؤں پھیلائے رہے۔

ابراہیم یا شایاؤں ہی کی طرف آ کر کھڑا ہو گیا۔

ان کے شاگر دخوف ہے لرزا مٹھے کہ دیکھیے کیا ہوتا ہے، کیا ہمارے شیخ کی شہادت ہماری آسمھوں کے سامنے ہوگی یا تذلیل ہوگی کہ شکیس باندھ لی جا کیس گی اور کہا جائے گا کہ لے چلو۔





ابراہیم پاشا کھڑا رہا اور وہ دیرتک درس دیتے رہے۔ نگاہ اُٹھا کر دیکھا تک نہیں ، پاوُں بھی نہیں سمیٹا ،گرخدا جانے اس پر کیا اثر ہوا کہ اس نے پچھے کہانہیں ،کوئی غصہ نہیں کیا ،کوئی شکایت نہیں کی اور چلا گیا۔

وہ کچھالیا معتقد ہوا کہ اس نے جا کراشر فیوں کا ایک تصیلا غلام کے ہاتھ بھیجا اور کہا:'' شیخ کومیراسلام کہنا اور کہنا کہ بیرحقیرنذ رانہ قبول فر ما نمیں ۔''

انھوں نے جواب میں جو کہا، وہ آب زرے لکھنے والا جملہ تھا، جوعلم کی تاریخ میں ہمیشہ روشن رہے گا۔ انھوں نے کہا تھا: ''گورز کوسلام کہنا اور کہنا جو پاؤں پجیلاتا ہے وہ ہاتھ نہیں پھیلاتا، یا پاؤں ہی پھیلالے یا ہاتھ ہی پھیلا لے ، ایک ہی کام ہوسکتا ہے دنیا میں، جب میں نے پاؤں بھیلائے تھے، میں ای وقت سجھتا تھا کہ اب میں ہاتھ نہیں ہیں، جب میں نے پاؤں بھیلائے تھے، میں ای وقت سجھتا تھا کہ اب میں ہاتھ نہیں ہیں۔ جب میں سے باؤں بھیلائے تھے، میں ای وقت سجھتا تھا کہ اب میں ہاتھ نہیں ہے۔ کھیلاسکتا۔''

# تحرير بصحنے والے نونہال یاد رکھیں

الله اپنی کہانی یا مضمون صاف صاف کھیں اور اس کے پہلے صفحے پر اینانام اور اپنے شہریا گاؤں کا نام بھی صاف کھیں۔تحریر کے آخر میں اپنانام بورا پتا اور فون نمبر بھی تکھیں۔ تحریر سے ہر صفحے پرصفی نمبر بھی ضرور لکھا کریں۔

ملا بہت ہے نونہال معلومات افزا اور بلاعنوان کہانی کے کو پن ایک ہی صفح پر چیکا دیتے ہیں۔اس طرح ان کا ایک کو پن ضائع ہوجا تا ہے۔

کے معلومات افزا کے صرف جوابات لکھا کریں ۔ پورے سوالات لکھنے کی ضرورت نے

ہیں ہے۔





# باک سوسائی فات کام کی میکان پیچلیالت سائی فات کام کے بھی کیا ہے

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹب کا پر نٹ پر یو یو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل ریخ <> ہر کتاب کاالگ سیشن ♦ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں 🔷

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو الٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی ، نارمل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزاز مظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ∜ایڈ فری لنکس، لنکس کو بیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائٹ جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرین احیار کو ویٹ سائٹ کالنگ دیکر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Like us on Facebook

fb.com/paksociety



twitter.com/paksociety1

# عقل مندي كا تقاضا

معوداحد بركاتي

دنیا میں ہرآ دمی دوسروں سے بہت پچھ سکھتا ہے۔ کوشش کر کے اور جان ہو جھ کر
جھی سکھتا ہے اور بغیر کوشش اور بے جانے ہو جھے بھی سکھتا ہے۔ یدا یک فطری بات ہے اور
اس سے کو کی شخص نے نہیں سکتا۔ اس میں کوئی بُر ائی بھی نہیں ہے۔ انسان ہر کام خود اپنی
عقل سے نہیں کرتا۔ زیادہ تر با تیں دوسروں کو دیکھ کر سکھتا اور اپنا تا ہے۔ جب وہ
دوسروں کوکوئی کام یاعمل کرتے ہوئے دیکھتا ہے اور وہ اس کواچھا لگتا ہے تو وہ بھی اس
طرح کرنے لگتا ہے۔ اس میں سہولت بھی ہے۔ ہرآ دی ہرکام اپنی عقل اور سجھ سے نہیں
کرتا۔ زیادہ ترکام ایسے ہیں جووہ دیکھا دیکھی کرنے لگتا ہے اور ان کی اچھائی بُر ائی پرغور
نہیں کرتا۔ زیادہ ترکام ایسے ہیں جووہ دیکھا دیکھی کرنے لگتا ہے اور ان کی اچھائی بُر ائی پرغور
ایسے کاموں کی تعداد بہت کم ہے۔

رسم ورواج بھی زیادہ ترای طرح اپنائے جاتے ہیں۔ آپ نے اپنے بزرگوں کو جورسمیں کرتے دیکھا آپ بھی اسی طرح کرنے گئے۔ آپ نے اپنے کسی پڑوی کوکوئی رسم کرتے دیکھا اور آپ کو وہ طریقہ پہند آیا، آپ نے بھی اس کو اپنالیا۔ خیر، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر آپ دوسروں کی اچھی باتوں کونقل کریں تو یہ دوسروں کے تجربوں سے فائدہ اُٹھا نا ہوا اور یہ بنتھ بی اور مقتل مندی کہلائے گی ،لیکن اگریہ عا دت حدے بڑھ جائے اور جربات میں آپ دوسروں کی نقلید کرنے گئیں تو یہ اندھی تقلید مدے بڑھ جائے اور جربات میں آپ دوسروں کی نقل یا تقلید کرنے گئیں تو یہ اندھی تقلید





اگر دوسرگ تو مول کے سی طریقے بھی رسم یا سی عادت کو اختیار کرنے سے پہلے
یغور کرلیں کہ اس میں کیا اچھائی ہے اور کیا بُر ائی ہے اور پھراس کو اپنانے یا نہ اپنانے کا
فیصلہ کریں تو یہ ہماری دانائی کہلائے گی۔ بعض طریقے اور رسمیں ایک تو م کے لیے
مفید وموزوں ہوتی ہیں ، ان کے مزاج اور حالات کے موافق ہوتی ہیں ، لیکن دوسری قو م
کے لیے مناسب نہیں ہوتیں رعقل مندلوگ ایسے طریقوں کو اختیار نہیں کرتے ۔ وہ اپنے
حالات پرغور کرتے ہیں ، اپنی ضروریات کا جائزہ لیتے ہیں اور پھر فیصلہ کرتے ہیں کہ ان
کے لیے میا نداز ٹھیک ہے یا نہیں اور ٹھیک ہے تو س حد تک ٹھیک
ہے۔ جس حد تک ٹھیک
ہے اس حد تک وہ اس طریقے کو اختیار کر لیتے ہیں اور باتی کو چھوڑ دیتے ہیں ۔

کسی دوسری تو م کی اچھی با توں کو نہ اپنانا بھی ایک فتم کا تعصب ہے۔ تعصب

کسی دوسری قوم کی انچھی با توں کو نہ اپنانا بھی ایک قسم کا تعصب ہے۔ تعصب کرنے والا دوسروں کو بیتنا نقصان پہنچا تا ہے، اس سے زیادہ اپنے آپ کونقصان پہنچا تا ہے۔ اگر ہم کسی آ دمی کی انچھی بات کوسرف اس لیے بُر الہیں کہ وہ آ دمی ہم میں سے نہیں ہے تو بیس کا نقصان ہوا؟ اس آ دمی کا تو کیا بگڑے گا، آپ خودہی ایک انچھی بات سے، ایک خوبی سے محروم رہ جا کیں گے۔ دوسروں کی عمدہ مثالوں سے فائدہ اُٹھا نا خوبی ایک خوبی سے محروم رہ جا کیں گے۔ دوسروں کی عمدہ مثالوں سے فائدہ اُٹھا نا خوبی ہے۔ اگر کسی غریب قوم سے آ دمی کا اظلاق اور کردار بہت اعلا اور انچھا ہے تو آ پ بھی اپنا اظلاق ویبا ہی بنانے کی کوشش سیجے، تا کہ لوگ آپ کی بھی تقلید کریں، آپ کی بھی مثال دیں۔

نقل کرنے کی ہے۔ ہمارے ہاں مشکل ہی ہے کوئی ایسی چیز ملتی ہے ، جس میں ملاوٹ نہ ہو۔ہم اس سے بہت سے نقصان اُٹھا رہے ہیں۔ ہماری صحت بر با د ہور ہی ہے۔صرف چندلوگوں کا فائدہ ہور ہا ہے، لینی ان کا جوالی چیزیں بناتے ہیں ، ان کا جوالیی چیزیں بیچتے ہیں ، ان کا جو سرکار کی طرف سے نگرانی پر مقرر ہیں ، نگر رشوت لے کر ملاوٹ کی ا جازت دے دیتے ہیں۔ بیسب گناہ گار ہیں، قانون کے مجرم ہیں،اخلاق اورصحت کو نقصان پہنچانے والے ہیں۔ان کی نقل نہ سیجیے۔ان کواحچھا نہ مجھیے ، جا ہے یہ آپ کے دوست ہوں یا بھائی۔ایسے لوگ نہ آپ کے بھائی ہو سکتے ہیں نہ تو م کے دوست ، بلکہ پیہ لوگ وشمن ہیں۔ دیانت کے دشمن ، سچائی کے دشمن ، ندہب کے دشمن ، قوم کے دشمن اور آپ کے دشمن ، جب بھی ان ہے واسطہ پڑے ، جہاں بھی سامنا ہوان کی عزت نہ سیجیے ، ان ہے دوستی نہ سیجیے ،ان کی شادی تمی میں شریک نہ ہو ہے ، تا کہ ان کومعلوم ہوجائے کہ وہ غلط کا م کرر ہے ہیں اور وہ اس کوچھوڑ نے پرمجبور ہوجا کیں۔

میں نے کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ کی صرف ایک مثال دی ہے۔ دوسری میں ایک مثال دی ہے۔ دوسری میرائی ایک مثال دی ہے۔ دوسری میرائیاں کرنے والے بھی اوراخلاقی جرم کرنے والے بھی اسی سلوک کے مستحق ہیں۔ یہی ہماری عقل مندی کا تقاضا ہے، اسی میں ہماری بھلائی ہے اوراسی طرح ہمارے اخلاق کی ہماری عقل مندی کا تقاضا ہے، اسی میں ہماری بھلائی ہے اوراسی طرح ہمارے اخلاق کی

تفاظت ہوسکتی ہے۔ Downloaded from paksociety.com

دوسری قومیں اس طرح ترقی کر رہی ہیں۔ ان کی اچھی باتیں سکھے کر اور بُری با توں سے نج کرہم بھی ترقی کر سکتے ہیں۔

ተ ተ





غلام حسين ميمن

# معلومات ہی معلومات

# نی اور رسول

حضرت آ دم علیہ السلام ، اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی اور دنیا کے اولین انسان تھے۔ جنت ہے زمین پرآ ئے۔ ۹۶۰ سال کی عمر یائی۔ ابوالبشر (سب انسانوں کے باپ) اور صفی اللہ (اللہ کے برگزیدہ) اُن کے القاب (لقب کی جمع) ہیں۔

حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول تھے۔ جب نوح علیہ السلام کی تو م نے اللہ اور حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لانے ہے انکار کیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے خدا سے درخواست کی کے منکر وں کوسزا دی جائے۔ جب دعا تبول ہوئی تو اُن کی قوم پرطوفان كى صورت ميں عذاب آيا ، مگر جولوگ تشتى ميں حضرت نوح عليه السلام کے ساتھ تھے ، أن كوكو كى نقضان نەپىنچا-

الله تعالى نے انسانوں کو پانچ حواس (جس كى جمع بمحسوس كرنے كى صلاحيت) عطا کیے ہیں۔ بیرواس خمسہ (خمسہ عربی زبان میں پانچ کو کہتے ہیں)۔ باصرہ ( دیکھنے کی حس)، شامہ (سونگھنے کی حس)،لمبہ (چھوکرمعلوم کرنے کی حس)، ذا نُقتہ ( چکھنے کی حس) اورسامعه (سننے کی حس)۔

اردو ادب میں عناصر خمسہ ان پانچ شخصیات کو کہا جاتا ہے۔ سرسید احمد خال، علامه شبلی نعمانی ،مولا نا الطاف حسین حالی ، ڈپٹی نذیرِ احمدا ورمولا نامحمرحسین آزا د \_



ONLINE LIBRARY

FOR PAKISDAN

# ۲۵ وسمبر، سال گره

قا کداعظم محموعلی جناح ۲۵ دسمبر ۱۸۷۱ء کوکراچی بیس پیدا ہوئے۔ان کے والد جناح پونجا تا جر تھے۔قا کداعظم نے قانون کی اعلانعلیم انگلتان سے حاصل کی۔ ہندستان کے مسلمانوں نے طویل جدوجہد کے بعد قا کداعظم محمد علی جناح کی قیادت بیس نیا وطن ''یاکستان'' حاصل کیا۔محترمہ فاطمہ جناح ان کی چھوٹی بہن تھیں۔

تحریکِ پاکستان کے ایک اورسرگرم رہ نما چو ہدری خلیق الزمال کی سال گرہ بھی ۲۵ دسمبر کو منائی جاتی ہے۔ انھوں نے ۲۵ دسمبر ۱۸۸۹ء میں لکھنو میں آئکھ کھولی ۔مشہور سائنس داں ڈاکٹرسلیم الزماں صدیقی ان کے بھائی تھے۔

### 3116

جدرد، فاری کالفظ ہے، جس کے معنی دکھ درد کا ساتھی اورغم خوار ہیں۔ اس نام سے سب سے پہلے دہلی میں ۱۹۰۱ء میں ایک دواخانہ حکیم عبدالمجید نے قائم کیا۔ بیہ شہید حکیم محد سعید جنوری ۱۹۳۸ء کو پاکستان شہید حکیم محد سعید جنوری ۱۹۳۸ء کو پاکستان آئے تو انھوں نے کراچی میں ''جدرد''کے نام سے ادارہ بنایا، جوآج پاکستان کا ایک برا فلاحی اور طبی صحت و دوا سازی کا ادارہ ہے۔

ہمدرد کے نام سے تحریک پاکستان کے دوران ایک اخبار مولانا محد علی جو ہرنے دہلی سے ۱۹۱۳ء میں جاری کیا۔ مولانا محد علی جو ہر مسلمانوں کے رہ نما اور بہت بڑے دہلی سے ۱۹۱۳ء میں خاری کیا۔ مولانا محد علی جو ہر مسلمانوں کے رہ نما اور بہت بڑے صحافی سے ۔ ہمدرد میں حکومت پر تنقید کی جاتی تھی ، جس پر ناراضگی کا اظہار ہوا۔ اس وجہ سے اس اخبار کوجلد ہی بند کرنا ہڑا۔





# خواب اور حقیقت

يروفيسرمشاق اعظمى ،آسنسول

ماہ نامہ'' حجولا'' نئے نئے موضوعات پرشان دارنمبر پیش کرنے میں اپنا جواب نہیں ركھتا تھا۔اس باراس كا خاص نمبر'' خواب نمبر'' كىشكل میں نكلنے والا تھا۔ایک دل چسپ خواب کے ساتھ شریک ہونے کا دعوت نامہ میرے پاس بھی آیا تھا۔ رسالے کے مدیر نے خواب کی فرمایش کے ساتھ میہ خوش خبری بھی سنائی تھی کہ'' خواب نمبر'' کے لیے منتخب

ہرمضمون کامعقول معاوضہ بھی دیا جائے گا۔ کا لج ایک عرصے سے بندتھا۔ چھٹیوں میں ، میں نے پچھٹی کہانیاں کھی تھیں ، کین ان میں ہے کوئی کہانی '' حجمولا'' کے لیے کارآ مذہبیں تھی۔'' حجمولا'' کے لیے ایک خاص فتیم کی کہانی جا ہے تھی اور اس کے لیے مجھے اپنی بہت ٹنٹی اور پرانی یا داشتوں کو یک جا کرنا یرا کافی حلاش وفکر کے بعد میرے ذہن نے بہت دنوں پہلے کا دیکھا ہوا ایک نہایت دل چسپ اورسبق آ موزخواب ڈھونڈ نکالا ۔اب مجھےاس خواب کے غیرضروری حصوں کو نکال کراور سجا کرا یک کہانی کی شکل دے دین تھی۔

آج طبیعت بہت خوش تھی اور میں لکھنے کے موڈ میں تھا۔ گھر کے ضروری کا مول ہے جومیر نے ذہبے تھے ،نمٹ لینے کے بعد تقریباً دس بجے میں کہانی لکھنے کے ارا دے سے جیٹا ۔ کا غذمیز پررکھا تھا اور کھلا ہواقلم میری انگلیوں میں تھا۔میرا ذہن کہانی کی ترتیب میں مصروف تھا۔اتنے میں یاس والے کمرے سے ابا جان نے مجھے آ واز دی۔میرے خیالات كا سلسله ٹوٹ گيا۔ ميں نے قلم ميز پر ركھ ديا اور ان كے پاس پہنچا۔ انھوں نے ايك منی آرڈر فارم میری طرف بڑھایا اور میز کی دراز سے دس ریے کے دونوٹ نکال کر



مجھے دیتے ہوئے کہا:'' جاؤ، آج ہی بیریے بھیج دو۔ان کا پہنچنا ضروری ہے۔''

ملاحظہ فرمائیے ہمارے بزرگوں کی کرم فرمائیاں۔ ہماری ضرورت ان کوٹھیک ایسے ہی وفت محسوس ہوگی ، جب ہم کسی دوست سے گپ شپ میں مصروف ہوں یا کوئی مزے دار کہانی یا ناول پڑھ رہے ہوں۔ یا پھرکسی دل چپ پروگرام میں جانے کی تیاری کررہے ہوں۔

نہ جا ہے ہوئے بھی میں رہے اور فارم جیب میں رکھ کر نکلا تو ابا جان نے مجھے پکارا:''سنو.....!''نہ جانے اب کیا تھم ہونے والا تھا۔

منی آرڈر بھیجنے کی فیس تو تم نے لی ہی نہیں۔ یہ سکے رکھالو۔ جو پہنے واپس ہوں ان کے نیوسٹ کارڈ لیتے آنا۔''

و اک خانے بہنچا تو وہاں منی آرڈر سجینے والے آ دمیوں کی ایک کمبی قطار پہلے ہی ہے موجود تھی۔ میں قطار میں گھڑا ہوگیا۔ ایک گھنٹے سے پہلے میری باری آنے والی نہیں تھی اور سے ایک گھنٹا بچھے کسی نہ کسی طرح گزار نا تھا۔ میرا موڈ خراب ہور ہا تھا اور نہ جانے اُلجھن کے باعث میر اکیا حال ہوتا ، اگر میرے خیالات کا زُرخ دیکا کیک میری زیر تھیل کہانی کی طرف نہ مؤگیا ہوتا۔ میں اپنی تازہ کہانی اور دوسرے الفاظ میں 'دل چپ خواب' کوسجانے لگا۔ میرا اس وقت چھٹی جماعت میں پڑھتا تھا۔ چڑیوں کے شکار کا مجھے بے حدشوق تھا۔ میں اُس وقت چھٹی جماعت میں پڑھتا تھا۔ چڑیوں کے شکار کا مجھے بے حدشوق تھا۔ بیرا نشانہ بڑا پختہ تھا۔ کبوتر ہویا فاخنہ یا بگلا،

یوں مجھیے کہ یہی میری فرصت کا بہترین شغل تھا۔ میرانشانہ بڑا پختہ تھا۔ کبوتر ہو یا فاختہ یا بگلا،
میری غلیل کی ہلکی ہی' ' ٹھا کیں'' کے بعداس کا پھڑ پھڑا کر زمین پر آجانا بھینی تھا۔ ابا جان
اکثر اس کے لیے مجھے بڑی سخت سزا کیں دیتے تھے، کیوں کہ وہ پرندوں کے شکار کے سخت
مخالف ہیں۔ کئی بارسز اپانے کے باوجود بھی میں اس پُرلطف شوق کوچھوڑنے بر آ مادہ نہیں تھا،
لکین آج جب کہ میں بڑا ہوگیا ہوں اور پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہوں، پرندوں کے لیکن آج جب کہ میں بڑا ہوں اور پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہوں، پرندوں کے





شکار کے خیال سے مجھے وحشت ہونے لگتی ہے۔ آپ کویفین نہیں آئے گا ، مگریہ سے ہے۔ یہ تبدیلی میرے اندر نکا کیک پیدا ہوگئی۔ کیے؟ Downloaded from paksociety.com

ایک شام میں نے اسکول سے واپس آ کر کتابیں میزیر پڑنخ دیں۔ نیکر کی ایک جیب میں غلیل رکھی اور دوسری جیب میں پھڑ کے گول گول سے ٹکڑے بھر لیے۔ میں جاہ رہاتھا کہامی کو پتانہ چلے کہ میں شکار کرنے جارہا ہوں ، ورنہ مجھے جانے نہ دیں گی اور مجھے رکنا پڑے گا، مگراتنی احتیاط کے باوجودانھوں نے تیورد کھے کراندازہ کرلیا کہ برخوردار کا ارادہ کیا ہے۔ '' میں پوچھتی ہوں شہصیں مار کھانا اچھا لگتا ہے کیا؟ بے جارے بے گناہ پرندوں کو ستانے میں شہصیں کیا مزہ ملتا ہے۔ کم از کم اس موسم میں تو اٹھیں چین سے رہنے دو۔ بیان کے انڈے بیجے دینے کا زمانہ ہے۔ کیوں ان کی بددعا کیں لیتے ہو؟'' آج ام محض اپنی ماه نامه بمدردنونهال کے کا کیا کیا ہے۔







www.Paksociebu.com

عا دت اور ابا کے تکم کی بنا پر مجھے ڈانٹ رہی تھیں ، ورنہ دراصل آج ان کا موڈ بہت اچھا تھا ،اس لیے ان کی نصیحت ہے میں متاثر نہ ہوسکا اور بیہ کہہ کر کہ جس جانورکو اللہ میاں نے حلال بنایا ہے ،اس کا شکارکرنے میں کیا بُرائی ہے؟ میں نکل گیا۔

غلیل اب میرے ہاتھ میں تھی اور میرے قدم تیزی ہے باغ کی جانب بروھ رہے تھے۔ اچا تک میں ٹھنکا۔ میری نظر سامنے والے بنگلے کی منڈ ریر جم گئی۔ ایک مینا بہت اچھے موقع ہے بیٹھی تھی۔ میں نے جیب ہے ایک پھر نکال کر آ ہت ہے غلیل میں لگایا اور نشانہ تاک کر ایسا مارا کہ پھر مینا کو لگنے کے بجائے منڈ ریسے ٹکرا کرواپس ہوا اور میری دا ہن آ تکھ میں لگا۔ میں دردکی شدت اور تکلیف ہے جنج پڑا۔ مجھے چکر ساآ گیا۔

پھرمیری آ نکھ کس گئی۔ ارے بیتو میں خواب دیکھ رہاتھا۔ میں نے خدا کالا کھ لا کھ شکر
ادا کیا کہ بیمن خواب ہی تھا۔ غالبًا اللہ میاں نے بید ڈراؤنا خواب مجھے اس لیے دکھایا تھا کہ
میں بے وجہ پر ندوں کوستانا چھوڑ دوں۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا، اس خواب سے میں اس
قد رمتا ٹر اور ہراساں ہوا کہ اس دن سے پڑیوں کے شکارسے تو برکرلی۔ اب جب بھی میں
کسی پر ندے کو نشانہ بنانے کے لیے غلیل اُٹھا تا ہوں تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے پر ندہ
اُڑ گیا ہو اور پھرکسی مُنڈیر سے فکراکر تیزی سے میری طرف واپس آ رہا ہو۔ میں خوف زدہ
ہوکر غلیل پھینک و بتا ہوں۔ کہانی مکمل ہوگئی۔ اب مجھے گھر پہنچ کر لکھ ڈالنا چا ہے۔
ہوکر غلیل پھینک و بتا ہوں۔ کہانی مکمل ہوگئی۔ اب مجھے گھر پہنچ کر لکھ ڈالنا چا ہے۔

'' خاموش کیوں کھڑے ہیں صاحب! لایئے منی آرڈر فارم ویجیے۔'' کلرک کی آوازس کر میں چونک پڑا۔ میں کہانی کی ترتیب میں پچھالیا کھو گیا تھا کہ مجھے خیال بھی نہ رہا کہ میری باری آگئی ہے اور میں کاؤنٹر کے پاس پہنچ چکا ہوں۔ میں نے منی آرڈر فارم کارک کے ہاتھ میں وے دیا اور رہے تکا لئے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالاتو میرے پاؤں



# www.Paksociety.com



تلے سے زبین سرکتی ہوئی معلوم ہوئی ۔ رپے جیب میں نہیں تھے۔ تمیص اور پتلون کی جیبیں مٹول ڈالیس ۔صرف سکے باقی رو گئے تھے ،نوٹ غائب تھے۔

میں نے اپنے ہاتھ میں چنگی لی کہیں خواب تونہیں دیکھ رہا ہوں ، مگریہ خواب نہیں تھا ، حقیقت تھی۔ لائن میں کھڑے ایک صاحب نے کہا:'' جلدی بیٹے بھی صاحب! کیا کررہے ہیں آپ؟''

ایک اور صاحب کوجلدی تقی ، بولے: ''ارے بھٹی تھیاں مار رہے ہو کیا۔اتنی دیر کیوں ہور ہی ہے؟''

چیچے لائن میں کھڑے ہوئے لوگوں کی آ وازیں میری بے بسی اور پریشانی میں اضافہ کررہی تھیں۔ میں نے کلرک سے فارم واپس لےلیااور چپ جاپ وہاں سے نکل گیا۔ ہم



جاويدبسام



اس دن میاں بلاقی شالی قصبے آیا ہوا تھا۔ وہ بھی دوڑا تا عجائب گھرکے آگے ہے گزرر ہاتھا کہ ہڑک کے کنارے کھڑے ایک آدمی نے رکنے کا اشارہ کیا۔اس نے لمباسا کوٹ پہن رکھا تھا اور چہرے پر گول شیشوں والی عینک تھی۔ بلاتی نے بھی روک لی۔ آدمی بولا: ''میاں کو چوان امیسم ٹاؤن چلو گے؟''

'' ہاں ضرور۔'' بلاتی بولا۔ پھر پیسے طے کر کے سامان بھی کے پچھلے جھے پر رکھا اور وہاں سے روانہ ہو گیا۔

تصبے سے باہرنکل کر دونوں نے باتیں شروع کر دیں۔ آ دی کا نام'' گریس'' تھا۔







وہ دانتوں کا ڈاکٹر تھا اور پڑھا لکھا معزز آ دی تھا۔ وہ بولا:'' میں یہاں عجا ئب گھر کے تگراں ہے ملنے آیا تھا۔اس نے مجھے خط لکھ کر بلایا تھا۔'' '' کوئی خاص کام تھا؟'' بلاقی نے یو چھا۔ '' ہاں ، میں ڈاک کے ٹکٹ جمع کرنے کا شوقین ہوں۔میرے یاس کئی نا درونا یا ب مکٹ ہیں۔تم نے ٹرائی فیری کا نام سنا ہوگا؟'' وونہیں ہے کیا چیز ہے؟" '' یہ ڈاک کے ٹکٹوں کا ایک سیٹ ہے، جس میں تکونی شکل کے تین ٹکٹ ہیں، ا تفاق ہے ایسے نکٹ د نیا میں میرے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہیں۔'' '' پھرتو ان کی قیمت بہت زیادہ ہوگی ؟''







www.Paksociety.com

'' ہاں ، علیا نب گھروا لے انھیں دس ہزار ڈ الرمیں خریدنے کے لیے تیار ہیں ، کیکن میں نے انکار کردیا ہے۔''

''کیوں؟''بلاقی نے جیرت سے یو جھا۔

مسٹر گریس نے ایک گہری سانس لی اور بولے: '' دراعمل میں اپنے مکٹوں کوول و جان سے زیا دہ عزیز رکھتا ہوں ۔ میں نے انھیں بہت محنت ہے جمع کیا ہے۔ اس صندوق میں میری زندگی بھرکی محنت ہے، خاص طور پرٹرائی فیری ۔ و و نکٹ استے خوب صورت ہیں کہتم انھیں دیکھو تو ان کے سحر میں گرفتار ہو جاؤ۔ ان پر تین خوب صورت پریاں بی ہیں، جو آسانوں کی سیر کررہی ہیں۔''

بلاتی نے مرعوبیت سے گردن ہلائی۔ اب وہ جنگل میں سے گزررہے تھے۔ مسٹر گریس خاموشی سے باہر دکھے رہے تھے اور بلاتی توجہ سے بھی چلا رہا تھا۔ اچا تک وہ بولے:''کو چوان! بچھی روکو ،اس علاقے میں ایک یُوٹی اُگٹی ہے جو دانتوں کے درد کے لیے مفید ہے۔ میں وہ تو ڑلول۔''

> ان کی نظریں کچھ دور حجھاڑیوں کا جائز ہ لے رہیں تھیں۔ بلاقی نے جھی روکی اور بولا:''میں مدد کے لیے چلوں؟''

، ونہیں میں بس ابھی آیا۔''وہ اُتر کر گھنی جھاڑیوں میں غائب ہو گئے۔

بلاتی اپی نشست پرستانے لگا۔ای طرح آ دھا گھنٹا گزر گیا۔مسٹر گریس کا کہیں بانہ تھا۔ بلاتی فکرمندی سے سوچ رہا تھا کہ جا کردیکھوں ،کوئی حادثہ تو پیش نہیں آ گیا ،کین وہ درختوں کے پیچھے سے نمودار ہوئے ان کے ہاتھ میں پودوں کا ایک گٹھا تھا۔ قریب آ کر





www.Paksociebu.com

وہ بولے:'' بھی ، ڈھونڈنے میں دیرلگ گئی ،ابھی اس کے اُ گئے کا موسم شروع نہیں ہوا۔'' بلاقی نے بودوں کا گٹھا لے کر پیچھے رکھ دیا۔ وہ فورا ہی دہاں سے روانہ ہو گئے اور باقی سفرخاموشی سے طے ہوا۔

میسم ٹاؤن پہنچ کرمسٹر گرلیں نے اپنے علاقے کا نام بتایا۔ وہ وہاں پہنچ۔ بلاتی نے سامان اُ تارکر سٹر ھیوں پر رکھا۔ مسٹر گرلیں اسے اُجرت دے کر بولے:''آؤٹرائی فیری دیکھاو۔'' سامان اُ تارکر سٹر ھیوں پر رکھا۔ مسٹر گرلیں اسے اُجرت دے کر بولے:''آؤٹرائی فیری دیکھلو۔'' ''نہیں رہنے دیں۔'' بلاقی نے ملکے سے کہا۔

'' د مکھ لو، نایاب چیز ہے۔'' وہ بولے اور صندوق کھول کر ٹکٹوں کی ایک البم نکالی۔ وہ سیر حیوں پر ہی بیٹھ گئے۔مسٹر گریس صفح بلٹ رہے تھے، بلاتی دل چپسی ہے د کیھ رہاتھا۔ وہ بولے:''ہاں اس اگلے صفح پر وہ ٹکٹ گئے ہیں۔''

انھوں نے صفحہ پلٹا پھرایک دم چونک اُٹھے: ''ارے!ٹرائی فیری کہاں گئے؟''
بلا تی نے دیکھا کہ ایک جگہ سے تین کلٹ عائب تھے۔ مسٹر گریس پریشانی سے صفح
پلٹ رہے تھے۔ پھروہ چلائے: '' ہائے! میں اُٹ گیا، میرے نایاب کلٹ چوری ہوگئے،
عجائب گھرسے نکلتے وقت میں نے انھیں احتیاط سے رکھا تھا۔''

پھروہ بیکدم چو تکے: ''تم .....تم نے وہ کلٹ چرائے ہیں۔'' بلاتی گھبرا کر بولا:' ونہیں میں نے تو وہ ٹکٹ دیکھے بھی نہیں۔''

لیکن مسٹر گریس نے اسے پکڑلیا اور چور چور چائے نے گئے۔ای دوران وہاں پولیس کی ایک مسٹر گریس نے واقعے کی تفصیل ایک مسٹر گریس نے واقعے کی تفصیل ایک مسٹر گریس نے واقعے کی تفصیل سنائی ان کا کہنا تھا کہ جب میں جنگل میں پودے تلاش کرر ہاتھا،اس نے ٹکٹ چوری کر لیے۔



# www.Paksociety.com

بلا قی بولا:'' میں نے چوری نہیں کی۔ آپ میری تلاشی لے لیں۔'' افسر نے تلاشی لی الیکن ٹکٹ نہیں ملے۔

مسٹرگریس چلائے: ''اس نے کہیں چھپا دیے ہوں گے۔ اے گرفتار کرلو اور کل عدالت میں پیش کرنا۔''

بلاتی کوحوالات میں بند کردیا گیا۔ وہ خاموش اور تھکا ہوانظر آ رہا تھا۔
انگلے دن اسے بچ ہنری کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ وہ بلاتی کو دکھے کر چو کئے۔
بلاتی ان کا پرانا پڑوی تھا۔ پولیس افسر نے تمام واقعہ بتایا۔ وہ بولا: '' ہم نے عجائب گھر
کے گرال سے معلوم کیا ہے۔ مسٹر گرلیس ان کے سامنے فکٹ البم میں لگا کر باہر نکلے تھے،
پھرانھوں نے بچھی لی اور روانہ ہو گئے۔''

مسٹرگریس عدالت کے کہرے میں آئے۔انھوں نے آبدیدہ ہوکر بتایا کہوہ تیمی کلٹ
سرح غائب ہوئے۔ پھر بلاتی کو بلایا گیا۔ جج صاحب نے پوچھا:'' جب مسٹرگریس جنگل میں تھے ،اس وقت تم کیا کررہے تھے؟''

'' بیں ان کا انظار کرتے ہوئے گھوڑوں سے باتیں کرر ہاتھا۔'' بلا تی نے کہا۔ ''کھوڑوں سے ہاتیں؟'' جج صاحب نے جیرت سے پوچھا۔

'' جی ہاں ، میرے گھوڑے بہت عرصے سے میرے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ وہ میری ہاتھ کام کر رہے ہیں۔ وہ میری ہاتھ کام کر دہے ہیں۔'' میری ہا تیں بچھتے ہیں۔وہ بھی گردن ہلا کرتو بھی ہنہنا کرمیری باتوں کا جواب دیتے ہیں۔'' مسٹرگریس ہولے:'' جناب! یہ چالاک شخص عدالت کا وقت ضائع کر رہاہے۔'' جج صاحب ہولے:''تم کہتے ہوتم نے فکٹ نہیں چرائے تو پھروہ کہاں گئے؟''



'' جنا ب! مجھے نہیں معلوم ،لیکن مجھ پر الزام جھوٹا ہے۔ چوری میں نے نہیں گی۔'' عدالت كا وقت ختم ہوگيا تھا۔ جج صاحب نے بوليس كو تكم ديا كدمعالم كى اچھى طرح چھان بین کر کے ایکے دن پیش کیا جائے۔ پولیس نے بلاقی سے پھر پوچھ کچھ کی ، کیکن وہ اپنی بات پر قائم رہا۔

دوسرے دن جب کوئی نئ بات سامنے نہیں آئی تو اس کی ضانت ہوگئی اور ایک ہفتے بعد بلا یا گیا۔اس طرح بلا قی کئی ہفتوں تک عدالت جا تا رہا،لیکن اس پرالزام ٹا بیت نہ ہوا۔ یولیس نے مسٹر گرلیں اور بلاقی کے گھروں کی تلاشی بھی لی الیکن ٹکٹ نہیں ملے۔ آ ہتہ آ ہتہ معامله مصندًا موگیاءکیکن اکثر بلا تی جب فارغ بیشا ہوتا تو گہری سوچ میں گم ہوجا تا تھا۔ اس واقعہ کے ایک مہینے بعد بلاتی اخبار میں ایک خبر پڑھ کر چونک اُٹھا۔ لکھا تھا کہ مسٹر کریس نے انشورنس تمپنی میں دعوا دائر کیا ہے۔مسٹر گریس نے تمپنی سے معاہدہ کرر کھا تھا کے تکٹ تھم ہونے کی صورت میں کمپنی انھیں پندرہ ہزار ڈالرادا کرے گی۔بلاتی یا قاعد گی ہے اخبار پڑھتا تھا۔ پچھ دنوں بعد خبر آئی کہ ممپنی نے انشورنس کی رقم ادا کردی ہے۔ بلاتی کے چہرے پر طنز پیمسکراہٹ آ گئی۔ وہ ایک بڑی لائبر ری گیا اور ڈاک کے ٹکٹول کے متعلق کتابیں لے آیا۔ پھراٹھیں توجہ سے پڑھ کر اہم باتیں ڈاپی ائری میں نوٹ کرلیں۔ اس واقعہ کو ایک سال بیت گیا تھا۔ ایک دن بلاقی نے اخبار میں پڑھا کہ قریبی شہر میں ٹکٹوں کی نمائش منعقد کی جارہی ہے،جس میں ٹکٹ جمع کرنے والے اپنے اپنے ٹکٹ نمائش کے لیے لے کرآئیں گے۔مٹرگریس بھی اس میں شرکت کررہے تھے۔

خبر پڑھ کر بلاتی نے آئیس بندکیں اورسوچ میں ڈوب گیا۔ایبا لگتا تھا جیسے کوئی





نمائش شروع ہونے ہے ایک دن پہلے بلاتی شہر گیا اور ایک ہوٹل میں شمیر گیا۔ نمائش لائبر ہری ہال میں شروع ہوئی ۔ بلاتی بھی وہاں پہنچا۔اس نے بھیں بدلا ہوا تھا۔ چېرے پر دا رحمی ،مونچیس ، آتکھوں پر چشمہ اور بہترین سوٹ میں وہ کوئی معزز آ دمی لگ ر ہا تھا۔ وہ ہرا شال پر زکتا ان کے مکٹوں کا جائزہ لیتا اور آ گے بڑھ جاتا۔ آخر میں وہ مسٹر گریس کے باس آیا ور دہر تک ان کے مکٹوں کا جائزہ لیتا رہا۔مسٹر گریس اس کو بالکل نہیں پہچانے ۔اس کے چہرے پرخوشی نظر آ رہی تھی۔ پھروہ ان کے کوٹ پر لگے تعارفی کارڈ کو پڑھ کر بولا:'' مسٹرگریس! میں نے پوری نمائش دیکھی ہے، جتنی اچھی کلیکشن آپ کے پاس ہےا درکسی کے پاس نہیں ۔ بہت خوب، آپ ضرور گورنر کی طرف ہے پہلا انعام حاصل کریں گے۔'' وہمعز زلوگون کی طرح بول رہاتھا۔

و • تعریف کاشکریہ جناب!''مسٹرگریس بولے۔

و ، میں بہت دور سے بینمائش دیکھنے آیا تھا ،اگر آپ کی کلیکشن یہاں نہیں ہوتی تو

ميراآنابے كارجاتا۔''

"" پون بن؟

' ' سیوں نہ ہم کا فی شاپ پرچلیں ، ہاتی یا تنیں وہاں کرلیں گے۔'' بلاتی بولا۔ وہ باہر نکل کر کافی شاپ پر آئے اور ایک کیبن میں بیٹے گئے۔ بلاقی نے کافی کا آ رڈر دیا۔ پھر جیب ہے بٹوا نکالا اور کھول کر بچھ تلاش کرنے لگا۔ بٹوا بہت پھولا ہوا تھا۔ایک کارڈ نکال کرانھیں دیا اور بولا:''میرا نام گورمن ہے۔ میں صنعت کا رہوں۔''



www.Paksocieby.com

اس نے بڑا ہے پروائی سے میز پررکھ دیا تھا۔اس میں سے بڑے نوٹ دکھائی دے رہے تھے۔

مسٹرگریں ہوئے:'' جناب! آپ سے ال کربہت خوشی ہوئی۔'' بلاقی بولا:'' مجھے بھی بہت خوشی ہوئی۔ مجھے ..... کچھ یاد آرہا ہے۔ میں نے اخبار میں آپ کے بارے میں پڑھاتھا، شاید ککٹوں کی چوری کا مسئلہ تھا۔'' ''جی ہاں، میرے ٹرائی فیری چوری ہوگئے تتھے۔''

" ہاں، وراصل میں بھی کلٹوں کا بہت شوقین ہوں۔ میرے پاس کی ناور و نایاب نکٹ موجود ہیں۔ " پھر بلاتی نے کلٹوں سے متعلق معلومات بیان کیں۔ اس نے مشہور زمانہ کلٹوں اور ان سے متعلق واقعات کا ذکر کیا۔ مسٹر گریس اس کی باتوں سے بہت متاثر نظر آ رہے تھے۔ بلاتی حسرت سے بولا: " کوئی بھی نایاب کلٹ میں فوراً خرید لیتا ہوں۔ میرے بلاتی حسرت سے بولا: " کوئی بھی خرید نا چا ہتا ہوں اور اس کے لیے ہیں ہزار ڈالر پاس بہت بیسا ہے۔ میں ٹرائی فیری بھی خرید نا چا ہتا ہوں اور اس کے لیے ہیں ہزار ڈالر تک دینے کو تیار ہوں۔"

'' بیں ہزارڈالر!''مٹرگریس کی آئٹھیں جیرت سے چیکئے لگیں۔ '' جی ہاں اگر آپ کے پاس وہ فکٹ ہیں تو میں آپ کو پیش کش کرتا ہوں۔ یہ بات صرف ہمارے درمیان رہے گی۔''

''نہیں نہیں ، وہ نکٹ میرے پاس نہیں ہیں۔'' مسٹرگریس ہکلا کر بولے۔ بلاقی بےساختہ ہنسااور بولا:'' جناب! میں ان باتوں کواچھی طرح سمجھتا ہوں۔ میں نے اخبار میں انشورنس کی رقم کا پڑھا تھا اور آپ ان دنوں مالی پریشانی کا بھی شکار تھے۔''



مسٹرگریس کے چبرے پر ہوائیاں اُڑ رہی تھیں ۔

بلاتی بولا: ''آپ کو مجھ پراعتبار کرنا ہوگا۔ میں ایک دور دراز شہر میں رہتا ہوں۔ سس کو ہماری ڈیل کا پتانہیں چلے گا، بعد میں، میں سمی فرضی شخص کا نام لیے دوں گا کہ کلٹ میں نے اس سے خریدے ہیں۔''

مٹرگریں سوچ میں گم تھے۔

بلاقی نے لوہا گرم دیکھ کر آخری چوٹ لگائی:'' چلیں میں پانچ ہزار اور بڑھا تا ہوں، پچپین ہزار ڈالر کے ہارے میں کیا خیال ہے؟''

منزگریس تھبرا کر کھڑے ہوگئے۔

بلاتی بولا: ''میں کل رقم کے ساتھ ای وقت آپ کا انظار کروں گا۔'' مسٹر گریس تیزی ہے باہرنکل گئے۔

بلاقی نے اپنے پلان کا پہلا مرحلہ طے کرلیا تھا۔ اب دوسرا مرحلہ رقم کا بندوبست کرنا تھا۔ بڑے بیں تو جعلی نوٹ چل گئے تھے، لیکن مسٹر گریس اطمینان کے بعد ہی رقم لیتے۔ اسے یقین تھا کہ مسٹر گریس کلک لیے کرضرور آئیں گے۔ وہاں سے اُٹھ کروہ انشورنس کمپنی میں گیا۔ اُٹھیں راضی کرنے میں اسے بہت محنت کرنی پڑی۔ پلان یہ بنا کہ بلاتی رقم لے کر کیبن میں انتظار کرے گا۔ پولیس اور انشورنس والے سامنے کے کیبن میں بیٹھی کر گرانی کریں گے، کلٹ ہاتھ میں آتے ہی وہ اُٹھیں اندر بلالے گا۔

ا گلے دن بلاقی کیبن میں بیٹا انظار کررہا تھا،مقررہ وفت پرمسٹر گریس نمودار ہوئے۔ وہ گھبرائے ہوئے تھے۔ بلاقی نے مسکراتے ہوئے ان کا استقبال کیا۔ جب



# www.Paksociebu.com

د ونوں اطمینان سے بیٹھ گئے تو بلاقی بریف کیس ان کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا:'' آج میری زندگی کا اہم دن ہے، میں اس کو ہمیشہ یا در کھوں گا۔''

مسٹر گریس نے بریف کیس کھولا اور نوٹ چیک کرنے لگے۔ بلاقی مسکراتے ہوئے انھیں دیکھ رہاتھا۔ پھر بولا:''آپ مطمئن ہو گئے ،لائیں ٹکٹ دیں۔''

مسٹر گریس نے جیب میں ہاتھ ڈال کرلفا فہ نکالا اوراس کی طرف بڑھا دیا۔ بلاتی نے اسے کھولا اور ٹکٹ باہر نکال لیے:''واہ! یہ بہت خوب صورت ہیں، میری سوچ سے مجھی زیادہ۔''وہ سحرز دہ لہجے میں بولا۔

پھروہ اُٹھ کھڑا ہوا اور بولا:''میرا خیال ہے اتنی خوب صورت چیز کو چھپا کرنہیں رکھنا جا ہے، بلکہ ساری دنیا کو دکھا دینا جا ہے۔''

اس نے بڑھ کر کیبن کا درواز ہ کھول دیا۔ باہر بہت سے لوگ موجود تھے۔ پولیس نے فورا مسٹرگریس کوگرفتار کرلیا۔

دودن بعدسب عدالت میں پیش ہوئے۔ پولیس افسر نے تفصیل سنائی۔میاں بلاقی ابھی تک مسٹر گورمن کے جلیے میں تھا۔ بچ ہنری نے اس سے پوچھا:'' مسٹر گورمن! آپ نے بیسب ڈرا ماکس وجہ سے کیا؟''

بلاقی بولا: '' جناب عالی! اس کی وجہ وہ دورا تیں تھیں ، جو بیں نے بے قصور جیل میں گزاری تھیں۔''

سب جیرت ہے اے دیکھنے لگے۔ وہ بولا :'' میرا خیال ہے اب بھیں بدلنے کی ضرورت نہیں ۔''اس نے چشمہ اُ تارا اور پھرواڑھی ،مونچھیں بھی ہٹادیں۔ بج صاحب کے منھ سے جیرت سے نکلا:'' بلاتی تم!''



'''جی حضور! آپ کا خادم۔'' بلا تی ادب سے بولا۔

پھراس نے بتایا کہ چوری کا الزام اور جیل میں بے قصور رہنا اسے بہت دنوں تک اذیت پہنچا تا رہا۔اس نے ارادہ کرلیا تھا کہ اس معاطے کوسلجھا کررہے گا۔لوگ جیرت سے اس کی باتیں من رہے تھے۔

آخر بات عدالت تک پینجی۔ مسٹر گریس کنہرے میں آئے۔ انھوں نے بتایا کہ وہ مالی پریشانی کا شکار ہیں، انشورنس کی رقم کے لیے انھوں نے بیمنصوبہ بنایا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ علی سے نکال کرلفا نے میں ڈال لیے تھے، پھر علی سے نکال کرلفا نے میں ڈال لیے تھے، پھر اسٹاپ پر آ کرلفا فہ لیٹر بکس میں ڈال دیا، لفا فے پر ابنا ہی بتا لکھا تھا۔ جوا یک ہفتے بعد آنھیں ملا۔ پولیس اس سے پہلے ان کے گھر کی تلاشی لے پیکھی۔ مسٹر گریس کو جیل بھیج دیا گیا۔ بلاتی بر سے کیس ختم کردیا گیا تھا۔

بلاقی عدالت ہے باہرنگل رہاتھا کہ کسی نے اسے آواز دی۔اس نے پلٹ کرویکھا
تو جج صاحب کا ملازم تھا۔وہ بولا: 'صاحب شمیں اپنے کمرے میں بلارہ ہیں۔'
بلاقی وہاں گیا۔ بج صاحب مسکرا کر بولے: '' آؤمیاں بلاقی! میں نے سوچا، اتن محنت کر سے تم تھک گئے ہوگے، کیوں نہ شمیں مزے دارچا ہے پلائی جائے۔'
بلاقی بولا: '' ضرور جناب! آپ کویا دے کہ مجھے چاہے تنی پسند ہے۔'
''ہاں، میں شمھاری باتوں کو بھی نہیں بھول سکتا۔'
وونوں خوش دلی ہے ہنے۔ پھر بیٹے کران دنوں کی یا دیں تا زہ کرنے گئے، جب بج ہنری، بلاقی سے پڑوں میں رہتے تھے۔ دونوں رات کو شطر نج کھیلتے اور بلاتی اکثر احر ام میں جان بو جھ کرخو دہارجا تا تھا۔

ماه تاسد بمدردنونهال المستهم ۱۰۵ میسوی کی استمر ۱۰۵ میسوی



# دین کی باتیں آسان زبان میں سمجھانے والی کتاب

# نونهال دبینات

تعلیم و تربیت کی غرض ہے بچوں کو ابتدا ہی ہے دین ہے روشناس کرانے اور دین کی ضروری با تیں ان کے ذہن نشین کرانے کے لیے ایک منتد کتاب ، جس سے گھر بیں رہ کر بھی بچوں کی دین وا خلاقی تربیت کی جاسکتی ہے۔ بچوں کی عمر اور قدم بدقدم بردھتی ہوئی سوچ کے لحاظ ہے اس کتاب کو آ شھر حصوں بیں تقلیم کیا گیا ہے۔ ہر حصد رتگین ، خوب صورت ٹائٹل کے ساتھ اور ہدیہ انتہائی کم کہ بچے بھی ایج نے اس کا کہ اس کے ساتھ اور ہدیہ انتہائی کم کہ بچے بھی ایج نے اس کا سے حاصل کر کھتے ہیں۔

بچوں کے علاوہ بڑے بھی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔

ہریہ تصداول۔۱۵ رپے/ہریہ تصدوق -۲۰ رپے/ہریہ تصدیوم۔۲۰ رپے/ہریہ تصدیجہارم -۳۰ رپ ہریہ تصدینجم -۲۵ رپے/ہریہ تصدیشتم -۲۵ رپے/ہریہ تصدیفتم -۳۰ رپے/ہریہ تصدیشتم -۲۰ رپ

# عربی زبان کے دس سبق

مولا ناعبدالسلام قدوائی ندوی نے صرف دس اسباق میں عربی زبان سیجھنے کا نہایت آسان طریقہ لکھا ہے،جس کی مدد سے عربی زبان سے اتنی واقفیت ہو بھاتی ہے کہ قرآن نے عیم مجھ کر پڑھ لیا جائے۔ اس کے علاوہ کتاب میں رسالہ ہمدر دنونہال میں شائع شدہ عربی سکھانے کا سلسلہ

عربی زبان سیکھو

بھی شامل ہے،جس سے کتاب زیادہ مفید ہوگئی ہے۔ عربی سیکھ کردین کاعلم حاصل سیجیے

٩٢ صفحات ،خوب صورت رنگين ٹائنل \_ قيمت صرف پچھٽر ( ٧٥ ) ر پ

ملنے کا پتا: ہمدرد فا وَ تِدْ یَشْن یا کستان ، ہمدر دسینٹر ، ناظم آ یا دنمبر ۳ ، کراچی ۔۲۰۲۰ کے

# فنضے عبدالستارا يدھى

ڈ اکٹرنز ہت عباس

آپ عبدالستار ایدهی صاحب کے نام سے تو ضرور واقف ہوں گے۔ ان کی زندگی انسانیت کے خدمت کے لیے وقف ہے۔ ساجی خدمات کے تعلق سے وہ ساری دنیا میں شہرت رکھتے ہیں ۔ آج کل شدید بیار ہیں ۔ ان کے لیے دعاکریں کہ جلدصحت یاب ہو جا کیں ۔ آج ہم آپ کوان کے بچپن کی چند ہا تیں بتاتے ہیں :

عبدالتنارا بدھی بھارت کی ریاست گجرات کے شہر بانٹوا میں ۱۹۲۸ء کو پیدا ہوئے۔ ان کے والدمختلف چیزوں کا کاربار کرتے تھے۔ای وجہ سے زیادہ تر گھرے دور رہتے۔ وہ جب باہر ہوتے تو خٹک میووں کی گری ، کاجو، پستے وغیرہ کے تھیلے بھر بھر کر گھر ہیجتے۔

ان کی والدہ اپنے اوران کے جھے کا سارا میوہ نا دارلوگوں میں تقسیم کردیتیں ، جو
ان سے زیادہ ضرورت مند ہوتے تھے۔ یہ وہ عادت تھی ، جوان کی والدہ نے بچپن ہی سے
ان کے اندرسمودی تھی۔ وہ ہر روز اسکول جانے سے پہلے اٹھیں دو پینے دیتیں ،لیکن یہ
ہرایت بھی کرتیں کہ وہ ان میں سے ایک پیسا ضرور کی ضرورت مندکودیں۔ وہ اٹھیں یہ بھی
سمجھا تیں کہ کسی کو بچھ دینے سے پہلے یقین کرلیا کروکہ تم سے خیرات لینے والا واقعی حق دار
بھی ہے کہ نہیں۔

عبدالتاری تربیت میں سب سے زیادہ ان کی والدہ کا ہاتھ رہا۔ وہ جیسے ہی اسکول سے واپس گھر آتے تو ان کی والدہ پوچھتیں کہتم نے پیبوں کا کیا کیا؟ پھر تہتیں کہ "د کھھو بیٹا! غریوں کوستانا اچھی ہات نہیں۔ ان کی ہرمکن مدد کیا کرو۔ اوپر والے کو (اللہ کو) راضی رکھنے کا بہی ایک راستہ ہے۔''



www.Paksocietu.com

وہ جب ان کی ہدایت کے مطابق عمل کرتے تو خوش ہوتیں اور دعا دیتیں۔ان کی والدہ نے ان کی احجی پرورش کے لیے حدسے زیادہ جدوجہد کرتے ہوئے بجین میں ان کی جو تربیت کی تھی ،اس نے انھیں اپنے آپ پر جر کرنا سکھایا اور بیسبق دیا تھا کہ کسی چیز سے محرومی اس لا کچ سے بہتر ہے،جس کے نیج بونے سے او نیچ درخت تو اُگیں ،لیکن ان میں پھل نہ گیں ۔"

الحچی تربیت کے باعث وہ اس قابل ہو گئے کہ حقیقی ضرورت مندوں اور پیشہ ور گداگروں کے درمیان فرق کو جان سکیل۔ وہ آس پاس کی غریب بستیوں بیس جا کر وہاں کے غریبوں ، نا داروں اور ضرورت مندوں کی مشکلات معلوم کرتے اور واپس آ کر اپنی والدہ کو حالات ہے آگاہ کرتے۔ والدہ انھیں کھانے پینے کی چیزیں اور دوا نمیں دے کر اُلٹے پاؤں واپس بھیج دیتیں۔ ان کی والدہ آس پاس کے گھروں کی پریشانیوں کو کم کرنے کے لیے اپنے آپکومھروف رکھتیں۔

ان کے والد پھھرتم ماہانہ دیتے ،جس ہے آسانی سے گزربسر ہوجاتی ۔اس کے باوجود ان کی والدہ دکان سے روئی کے بنڈل اُٹھالانے کو کہتیں ،جنھیں وہ معاوضے پرصاف کرتے ۔ بھوسااور چھلکا چولھا جلانے کے لیے رکھتے ،باتی وُھنی ہوئی صاف روئی ایک بڑے بنڈل کی صورت میں پیٹے پراُٹھائے وہ بازار کے بیچوں نیچ راستہ دو، راستہ دوکی آ وازیں لگاتے ہوئے دکان دارکو داپس دے آتے اور کام کی مزدوری لے کرواپس گھر آ جاتے ۔

ان کی والدہ محنت کی عظمت پر پختہ ایمان رکھتی تھیں۔ان کی والدہ رمضان کے مہینے میں دوسری خوا تین کے ساتھ مل کر کھانے پینے کی چیزوں کے چھوٹے چھوٹے پیکٹ تیار کر تیں ،جنھیں عبدالستار ایدھی رہنے داروں اور نا داروں کے چھوٹے چھوٹے گھروں کی



کھڑکیوں سے اندرڈال ویتے۔ان کی والدہ کہا کرتی تھیں کہ اصل خیرات بھی ہے کہ دائیں ہاتھ کا بتا ہا کیں ہاتھ کونہ چلے۔ جس کی امداد کی جارہی ہے اس کی عزت نفس بھی قائم رہے۔
عید کے دن صبح صبح ان کی والدہ غریب لوگوں کے لیے اپنی حیثیت کے مطابق لفافوں میں بیسے رکھ کرا ہے بیٹے کو دبیتی اور عبدالتار تیزی کے ساتھ وہ لفافے ان غریبوں کے گھر ہیں بہنچا دیتے۔والدہ کی ہدایت پرگلی کو چوں میں کسی معذوریا ایا جی کی مدد کے لیے تیار رہتے۔اگر کوئی محذوریا ایا جی کی مدد کے لیے تیار رہتے۔اگر کوئی محتاج مل جاتا تو گھرسے فورا ضرروی سامان لے کرضرورت مند کے حوالے کردیتے۔

ان کی والدہ نے زندگی کے ابتدائی دنوں میں ان کے لیے ساتی خدمت کے کاموں کا جوانتخاب کیا، اس نے ان کے دل میں انسان دوئی کی بنیاد رکھ دی تھی۔ انھوں نے قرآن پاک کور جے کے بغیراس کی بنیادی زبان عربی میں پڑھنے کی ابتدا کی۔ جب وہ گیارہ برس کے ہوئے تو نماز، روز ہے کے پابند ہو چکے تھے۔ گیارہ سال کی عمر میں وہ کیڑے کی دکان پر ملازم ہوگئے۔ جو ماہانا معاوضہ ملتا، اس میں سے بچت کرتے۔ انھیں کم عمری سے ہی بچت کی عادت اور فضول خربی سے نفرت تھی۔ قیام پاکستان کے بعدوہ اینے خاندان کے ساتھ کرا چی آگئے۔

یہاں ان کی والدہ کافی عرصے بیار ہیں،عبدالستار ایدھی نے دل و جان سے رات ون ان کی خدمت کی۔ خدمت کے ایسے ہی جذبات سے سرشار عبدالستار ایدھی اب بھی پریشان انسانوں کی طرح طرح سے مدد کررہے ہیں۔ آج عبدالستار ایدھی خدمتِ خلق کا

تایل فخرنمونہ ہیں۔ Downloaded from paksociety.com

ا ہے لیے توسب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں ہے زندگی کا مقصد اور وں کے کام آنا







ایک اخبار کے مالک نے ایڈیٹر کی ملازمت کے لیے آئے ہوئے اُمیدوارے كها: "بول تو آپ يره هے لکھے اور قابل آ دي لگتے ہیں،لیکن مجھےاپ اخبار کے لیے ایک بے حد ذہبے وار مخص کی ضرورت ہے۔ کیا

آ پکام یالی سے اخبار چلاسکیں ہے؟" '' بالكل جناب!'' أميد وارنے اعتاد ے کہا:" یہاں سے پہلے میں اینے مالک كى بندره لا كھ كى كار چلاتا تھا تو كيا آپ كا پندره ریے کا اخبار نہیں چلاسکوں گا۔''

موسله: ین دردرکرایی

😉 ایک مہمان پہلی بارسی کے تھر آئے۔ با بوں کے دوران انھوں نے لڑکے سے یو چھا: ''تمھاری تعلیم کتنی ہے؟''

اوے نے کہا: '' تعلیم ایک زیور ہے اور زیور مردول پرحام ہے۔" موسله : وانيافاطمه، واسعد فاطمه، حيدرآ باد ایک دوست دوسے دوست سے ماه تامد بمدرونونهال ۱۲۸ میر ۱۰۱۵ پیدی

بولا: '' مجھے کیشیر کی تلاش ہے۔''

د وسرا بولا: '' کیکن دو ماه پہلے ہی تم نے كيشير ركها تفايي

يہلے نے جواب دیا:" ای کی تو تلاش ہے۔''

#### **صويسله** : زينب نامر، فعل آياد

😉 ہای مردار ہے:'' میرے لیے ا يک شيشه لا ؤ ، جس ميں ميرا چېره احجما د کھائی دے۔''

مردار: ' میں نے بہت ڈھونڈ ا، پرایسا شیشہ نہیں ملا جس میں آپ کا چرہ نظر آئے۔ ہرایک شیشے میں مجھے اپنا ہی چہرہ نظر "-LT

#### عوسله : قاطمهمندر، مامل يور

😉 ایک مرعا ما لک کو کھڑ کی سے جیٹھا و کھے ر ہا تھا۔ ما لک بہت بیارتھا۔ ما لک کی بیوی اس کے پاس بیٹی اور بولی:" آپ کو بہت تیز بخار ہے۔ میں آپ کے لیے چکن سوپ



بنا دوں ، مرغا تو گھر میں ہے۔ بیس کر مرغا تھراکر کھڑی ہے بولا:"ارے پہلے بخار کی کولی دے کرتو دیکھ لیں۔"

موسله: محاخر، کاری

😅 ما لک نے نوکر کوسزا دیتے ہوئے کہا: " پچاس مرتبه أٹھک بیٹھک لگاؤ اور کہو، ميں اُلُو ہوں۔''

تُوكر:'' أَنْهُكُ بِينْهُكُ تُو سُوبار لگا سكتا ہوں ،ليكن آپ كوأ ٽونېيں كہ سكتا ۔'' مرسله: عبدالحتان المتان

الکشن کے زمانے میں ایک سیاست دال اسپتال کے احاطے میں تبل رہا تھا کہ زس نے آ کرمبارک باددی اورکہا: "آپ کے ہاں تین جزواں بیجے پیدا ہوئے ہیں۔" سیاست دان خیالات سے چونکا اور جلدی ہے بولا: '' نہیں ہوسکتا، دوبارہ کنتی کراؤ۔''

صرمسله: تاعمه فالديث، لا بور

الك آدى (مصور سے):"كيا آپ دس منت میں بندر کی تصویر بنا محت ہیں؟" مصور: " کیول نہیں ، اس اسٹول پر

بیٹھ جا ہے ، میں انجھی بنا تا ہوں ۔''

مرسله: محرطارق قاسم ، توابشاه 😉 ایک مخض اینے بیٹے کو ڈاکٹر صاحب کے یاس لے گیا۔ لڑ کے کی ٹا تک زخمی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا:'' تمھارے لڑکے کو بچانے کے لیے اس کی ٹا تگ کافنی بڑے گی۔'' آ دي بولا: " مجھے پہلے پتا چل جاتا تو میں اس کے لیے نے جوتے نہ خرید تا۔''

مرسلة: محدأ ما مدطا برقريش ، تواب شاه 🕲 ایک انگریز نے سیب کی طرف اشارہ كرتے ہوئے كھل والے ہے يو حھا: ''سي ":جيلا

کھل والے نے بتایا کہ بیسیب ہے،تو اس انگریزنے حقارت سے کہا:''ا تنا چھوٹا! ہارے ملک میں تو بہت بوے بوے "-Ut Z y

پھراس نے تربوز کی طرف اشارہ کیا اور يوجها: ''پيکيا ہے؟'' كهل دالے فے جواب ديا: "ياكستاني الكور" موسله: عرشدوید، کراچی

ماه تاسه بهرودنونهال ۱۳۹ ۱۳۹ سر ۱۹۹۵ بیسوی

کھر کی د بوارکوگندہ کیوں نہیں کرتا؟'' دوسرا پڑوی:'' اب اتنا بھی یا گل مہیں ہےوہ۔"

صوسله: حراسعيد شاه، جوبرآباد 😅 شو ہر :'' تم ہمیشہ میرا گھر ، میری کار جی تهتی ہو۔ مجھی ہمارا بھی کہا کرو۔اب الماري ميں کيا ڏھونڈ رہي ہو؟\*\* يوى:"مارا دوياله

عوسله: ميراهيم صديق، @استاد (شاگرد ہے): ''تم بڑے ہو کر کیا بنتا پیند کرو گے؟'' شاگرد:"برف فروش ـ" استاد (جرت ہے): ''وہ کیوں؟''

شاگرد:''اس میں بہت مناقع ہے۔''

استاد: '' بھئی وہ کیے؟'' شاگرد:" میں سردیوں میں سے داموں برف خرید کر گرمیوں میں منیکے داموں فروخت کروں گا۔''

> عوسله: ایاءزیب،کراچی \*\*

ا ایک آ دی بینک میں پیے جمع کروانے سمیا۔ منیجرنے کہا:' <sup>د تت</sup>مھارے نوٹوں میں دو نوٹ نقلی ہیں۔''

آ دی: '' مصمیں کیا فرق پڑتا ہے۔ جمع توميرے اکاؤنٹ ميں ہونے ہيں۔" صوسله : كول فاطمدالله بخش بكراحي 😅 دو ہے وقوف موٹر سائنکل پر جا رہے تھے۔ ایک نے کہا:'' موٹر سائیل اتن تیز كيول چلارہے ہو؟"

ووسرے نے جواب دیا:'' بریک ایل ہوگیا ہے۔ اس سے پہلے کہ ا یکسیڈنٹ ہوجائے، جلدی سے گھر پہنچ جا نا جا ہتا ہوں ۔''

يملے نے کہا: '' شاباش ،اور تیز چلاؤ۔'' عوسله: عيريحر، توبه فيك سمَّه

الک بروی (دوسرے بروی سے): '' ویکھو بھائی .....تمھارا بیٹا میرے گھر کی د بوارکوگنده کرر باہے۔' دوسرایر وی: ''وه تو یا گل ہے۔''

يبلا يروى:" اگر ياكل بي تو تمحارے









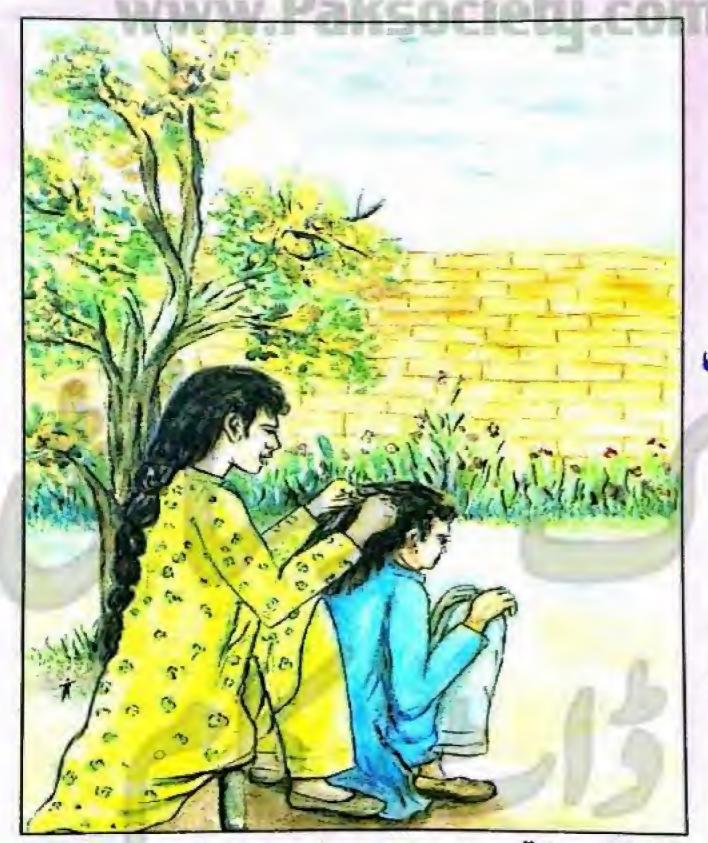

جاويدا قبال

ہرطرف ایک ہلچل مجی ہوئی تھی۔افراتفری کا بیرعالم تھا کہ ہرکوئی اپنی جان بیجانے کے لیے بھا گتا پھرر ہاتھا۔ کسی کوکسی کی فکرنہیں تھی۔سب کواپنی اپنی پڑی تھی۔ دراصل الییمصیبت اس سے پہلے آئی ہی نہتی ۔ چھوٹے موٹے حادثات تو ہوتے رہتے تھے، گرالی آفت اس سے پہلے ہیں دیکھی گئی تھی۔ایبامحسوس ہوتا تھا جیسے قضا یوری شدت سے ان پیٹوٹ پڑی ہو، ایک جناتی سا پنجا آتا اور کسی وجود کو اپنی گرفت میں ماه تامه بمدردنونهال





ر بوچ کر لے اُڑتا، کوئی کونا، کوئی ٹھکانا اس کی دست برد سے محفوظ نہ تھا۔ وہ پنجا، چھپنے والول کو اپنی دور بین نگاہوں سے ڈھونڈنکالتا، ان کا پیجھا کرتا اور بے دردی سے د بوج لیتا۔اس کے بعد کچھ بتانہ چلتا کہاس برقسمت کا کیا حشر ہوا۔

آج صبح تك سب بجه هيك شاك تفارسب بجهاسية معمول كے مطابق جاري تھا كه پہلے پانی کا سیلاب آیا۔ کئی تو اس طوفانی ریلے میں ہی بہ گئے۔ بیخے والوں پہ بیہ جناتی پنجا قیامت بن كوف يزارتمام برول كواس نے بكن بكن كر ابنا شكار بنايا۔ چھوٹے اس خوش فہمي ميں تھے كه شایدوہ نے گئے، مگر پھرایک بڑے بڑے دندانوں والی بکا آئی۔ بیبکا ایک ہی بلتے میں بہت سوں کو اہیے ساتھ سمیٹ لے جاتی ۔ جیسے فصل کی تیاری سے پہلے فالتوجھاڑ جھنکارکوٹر یکٹر کے ذریعے ختم کیا جا تاہے،ایسے ہی ان کا صفایا کیا گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے تھوڑی دہریہلے جہاں کھوے سے کھوا حجیل رہا تھا،سناٹا چھا گیا۔ یہاں تک کہ آفت کاشکارہونے والوں پرکوئی رونے والابھی نہ بچا۔

اس قدر تباہی کی وجہ شاید ہے تھی کہ وہ اس آفت کے لیے تیار ہی نہ تھے۔ إدھر أدھر چھینے کے سوا ان کے پاس اور کوئی راستہبیں تھا۔اس سے پہلے معمولی ہلچل تو ہو جاتی ۔جیسے ہی وہ اپنا پید بھرنے کے لیے کمرکتے کوئی طاقت ور ہاتھ اٹھیں جھنجوڑ ڈالٹا،سب کےسب إ دهر أ دهر اپنی پناه گاہوں میں د بک جاتے ، مگر آج تو جیسے قضا ان پر ٹوٹ پڑی ہو، پُن پُن کران کا خاتمہ کیا گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سب جو ئیں اور لیکھیں ختم ہو گئیں۔ جوؤں پرٹو منے والی اس قیامت سے بے نیاز سکینہ کی ماں سکینہ کے سر میں کنگھی کیے جار ہی تھی ۔سکینہ کی تمریر ایک ہلکی ہی چیت لگاتے ہوئے وہ بولیں:'' لے تیرے سرکی ساری جوئیں ختم ہوگئیں، کمبخت! کتنی ہارکہا ہے کہ سردھویا کر اور روز تنکھی کیا کر۔سارا سرجوؤں

ہے جرایا تھا۔"

اورسكينه منھ بسورتی أٹھ کرچل دی۔



ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTIAN



公

محمرشا مرحفيظ ميلسي



اس بقرعید پر بکرے کی قربانی ہارے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکی تھی۔ہم بھی دل وجان سے اس مسئلے سے تمٹنے کے لیے تیار تھے۔ہم منڈی سے ایک عدد بكرا توخريدلائے ۔اب ايك اور مسئله قسائي كابندوبست كرنا تھا۔ چنال چه اس مسئلے كوحل كرنے كے ليے ہم قسائى كى تلاش ميں گھرے چل ديے۔ آج كل كے دور ميں قسائى ملنا آسان نہیں۔ایک دوست کے بارے میں معلوم ہوا کہ ہمارے شہر کے مشہور تسائی جندوَ ڈانے شہر کے وسط میں''القصاب لمیٹر''کے نام سے دفتر کھولا ہے۔ہم پتا دریافت كركے اس كے دفتر يہنچے۔اندر داخل ہونا جاہتے تھے كہ ایک صاحب نے ہمیں دروازے

FOR PAKISIDAN

#### www.Paksocieby.com



پرہی روک لیا۔ نہایت لیے ترفیظی ، اور بردی بردی مونچھوں والے صاحب سے ۔ جنھیں دکھ کے بیوں لگتا تھا کہ چبرے پرمونچھیں نہیں ، بلکہ مونچھوں پر چبرہ لگارکھا ہے۔ معلوم ہوا کہ جناب چوکیدار ہیں ، کہنے گئے: ''ارے کہاں اندر گھے جارہے ہو؟'' ہم نے کہا: '' جناب بکراذ ن کے کروانا ہے''۔ '' صاحب اس وقت میننگ ہیں معروف ہیں۔ ویئنگ روم ہیں انظار کرو''۔ ویئنگ روم کاس کرہم چونک پڑے کہ بیانام ساسا لگتا ہے۔ خیر ہمیں کیا ، ہمیں تو صرف بکر ا ذ ن کے کروانا ہے ، اس لیے ہم ویئنگ روم ہیں سونے پر در از ہو گئے۔ ویوار پرنظر دوڑ ائی تو کلاک بارہ بجارہا تھا۔ آرام دہ سونے پردراز کیا ہوئے کہ غنودگ کی طاری ہونے گئے۔ یہ پانہیں چل سکا کہ کب نیندآ گئی۔ آ نکھ اس وقت کھی جب مونچھوں طاری ہونے گئی۔ یہ پانہیں چل سکا کہ کب نیندآ گئی۔ آ نکھ اس وقت کھی جب مونچھوں والے چوکیدارصاحب نے ہمیں جھنجھوڑا اور حکم دیا۔

" چلوا تھو، اندرصاحب انتظار کررہے ہیں اور تم یہاں مزے سے سورہے ہو۔"

ہم جمائیاں لیتے ہوئے دفتر میں داخل ہونے والے تھے کہ چوکیدارصا حب نے واپس باہرگھسیٹ لیااورسرگوشی کی:'' درخواست ٹائپ کرا کے لائے ہو؟''

ہم نے کہا: ' د منہیں تو''

" کیا مطلب! یہ بور ڈنہیں پڑھا۔ " وہ بخی سے بولا۔

اب جوہم نے بورڈ کی طرف نگاہ ڈالی تواس پرلکھا تھا:'' گائے اور بکرے ذیج

كروانے كے ليے درخواسيں وصول كرنے كى قطعى اور آخرى تاريخ 10 ستبرہے۔"

ہم نے جلدی سے اپنے موبائل فون پرتاریخ دیکھی تو آج 10 ستمبرتھی ، یعنی کہ قطعی اور آخری تاریخ ۔

جلدی سے ٹائیسٹ کی دکان پر پہنچے اوران سے عرض کیا:'' ذرا بکراذنج کروانے کی درخواست تو ٹائیس کرویں۔''

ٹائپ والے نے پہلے تو ہمیں گھورا، پھر پچھسوچ کر بولا: 'ایک گھنے بعد آنا۔''
ہم نے کہا:'' جناب ابھی ٹائپ کردیں، آج جمع کروانے کی آخری تاریخ ہے۔'
پھروہ پچھسوچ کردرخواست ٹائپ کرنے گئے۔ہم درخواست لے کر دوبارہ
جندوڈ اکے دفتر'' القصاب لمیٹڈ'' پہنچے۔ آفس میں ان کے سیکرٹری نے ہم سے درخواست
وصول کی اور بولے:''شام 5 بجے تمھارا نٹرویو ہے۔ آگرتم کام یاب ہو گئے تو تمھا را بجرا
ذریح کردیا جائے گا۔''

· ' لا کیں ..... پہلے درخواست .....اب انٹرویو!''



ہم نے وقت ویکھاتواہمی دو بجے تھے۔واپس گھر پنچ کھانا کھایااور چار بج پھرانٹرویو کے لیے''القصاب کمیٹنز''کی طرف چل دیے۔اس وقت دفتر کے باہر'' کی جریک'' کی شختی آویزاں تھی۔

'' یہ جندو ڈابھی کوئی پاگل قسائی لگتا ہے اسی لیے تو چار بجے لیچ کررہا ہے۔''
ہم نے خود کلامی کی اور دفتر کے باہر بیٹے گئے۔خدا خدا کر کے پانچ بجے۔ چوکیدار صاحب
نے '' لیچ بریک'' کی شختی ہٹائی۔اس لیج بچھ آ دمی اور آ گئے ہم ان کے ساتھ ہی اندر داخل
ہو گئے۔جندو ڈ اصاحب بوئی می میز کے سامنے کری پر دراز سب کی درخواستوں پر نظریں
دوڑ ارہے تھے۔ بچھ دیر درخواستوں پر غور کرنے کے بعدوہ پہلے اُمیدوار ہے مخاطب
ہوئے:'' آپ کا بکرا عید کے دوسرے دن کٹ جائے گا۔''

دوسرے سے کہا: ''آپ کی گائے عید کے پہلے دن ذیج ہو جائے گی۔'' وہ دونوں آ دمی میس کرشکر میدا داکر کے چلے گئے۔

پھر تیسرے سے مخاطب ہوئے: ''،آپ کی گائے اور دونوں بکرے بھی عید کے دوسرے دن ذبح ہوں گے۔آپ بے فکر ہوجا کیں۔''

اس آ دی نے جیب ہے ایک کاغذ نکال کر پیش کردیا:'' حضور! خان صاحب نے آپ کے نام بیر قعہ پیش کیا ہے ،اسے دیکھے لیں۔''

جندة ڈاصاحب نے رقعہ پڑھااور بولے: ''ارے بھی ! آپ نے پہلے ہی بتادیا ہوتا۔ ہیں عیدوالے روزان شاءاللہ سب پہلے آپ کے گھر پہنچ جاؤں گا۔'' بتادیا ہوتا۔ ہیں عیدوالے روزان شاءاللہ سب پہلے آپ کے گھر پہنچ جاؤں گا۔'' وہ صاحب بھی شکر میادا کر کے چلے گئے۔دوآ دمی اور تھے،ان کے بارے میں ارشاد ہوا کہ آپ کی درخواشیں پرانی ہیں ،اس لیے آپ کے بکرے باس عیدکوذن کے کردیں گے۔



www.Paksocietu.com

وہ دونوں آ دی بھی اپناسامنے لے کر چلے گئے۔ہم بھی دل تھام کے بیٹے تھے کہ ہماری باری آگئی ۔انھوں نے ہماری درخواست کو بغور پڑھا پھر بولے:''تمھا را بکراعید کے تیسر بے روز ذیح ہوسکتا ہے میاں!''

ہم نے کہا:''آپ کا کہنا ٹھیک ہے، گر بکراعید کے دن ذیح کروانا ہے۔'' وہ کہنے لگے:''ہوں! گرعیداور ہاس عید دونوں کی تاریخیں بک ہو پچکی ہیں۔ اگراس کے بعد ذیح کروانا ہوتو ہات کرو۔''

ودہمیں یہ منظور نہیں ہے جناب!ہم دوسرے قسائی کا انتظام کرلیں گے۔"

' ہے۔ جندوڈ اصاحب نے بڑے غصے ہے ہمیں گھورااور نوراً گھنٹی بجائی۔ چوکیدارصاحب اندرداخل ہوئے۔

"اے باہر کارات دکھاؤ۔"

یہ کہہ کرانھوں نے ہماری درخواست پھاڑ دی۔ہم غصے سے بڑ بڑاتے ،سر ہلاتے ، پیر پیٹنچتے گھر آن کہنچے۔

# بهرا کون؟

ا یک پریشان حال مخض ڈاکٹر کے پاس گیا:'' ڈاکٹر صاحب!میرا خیال ہے کہ میری بیوی بالکل بہری ہوگئی ہے، مجھے تی بار اپنی بات دہرانی پرتی ہے۔ تب وہ جواب دیتی ہے۔ بنائیں کیا کرول؟'' ڈ اکٹر نے کہا کہ پہلے اس بات کا یقین کرلو کہ کیا وہ واقعی بہری ہے اور او نچاسنتی ہے۔ پھر اس کو یہاں لے آنا، چیک اپ کرنے کے بعد اس کا علاج شروع کردیں گے۔تم ایسا کرو کہ آج تھمر جا کر بیوی ہے کوئی بات پندرہ نیٹ کے فاصلے ہے کہنا اور اس کا روعمل دیکھنا۔اگروہ کوئی جواب نہ دیتے تو دس فیٹ کے فاصلے ہے وہی ہات کہنا۔ پھر بھی نہ نے تو یا پچے فیٹ کی دوری ہے و ہی بات کہنا۔ پھر بھی نہ ہے تو بالکل کان کے یاس آ کر کہنا۔اس ہے ہمیں یہ پتا چل جائے گا کہ بہرے بین کی شدت اور نوعیت کیا ہے؟ اس سے علاج میں آسانی رہے گی۔'' و پھنے گھر آیا تو دیکھا کہ بیوی باور چی خانے میں سبزی کا ٹ رہی ہے۔اس نے ڈاکٹر کی ہرایت کے مطابق بندرہ فید کی دوری ہے یو جھا:'' بیکم! آج کھانے میں کیا ہے؟'' بوی کی طرف ہے کوئی جواب ندآیا۔ اب اس نے دس قبیف کی دوری سے اپناسوال دہرایا۔ ہیوی کی طرف سے پھر بھی کوئی جواب نہ آیا۔وہ سر جھکا ئے سبزی کا شنے میں مصروف رہی وہ بیوی کے اور نز دیک آھیا۔ صرف پانچ فیٹ کی دوری ہے وہی سوال کیا۔

اب کی باربھی ہیوی اس طرح سرجھکا ئے ابنا کام کرتی رہی۔ شو ہر پریشان ہوگیا۔ وہ بالکل سامنے کھڑا ہوگیا اور کوئی تین انچ کی دوری ہے یو چھا:

" بیکم! میں نے یو چھا ہے کہ آج کیا پکار بی ہو؟"

بیوی نے سراُ مخایا اور کہا:'' بہرے ہوکیا! چوتھی یار بتار ہی ہوں کہ سبزی گوشت!!''





جو کرتا ہے کا موں میں دن رات گر بر

یقینا ہیں اس کے خیالات گربر

اگر وقت پر آپ ملنے نہ آئے

تو ہو جائے گی پھر ملاقات گڑیو

گل میں جاری ، ہیں مٹی کے سب گھر

کہیں کر نہ ڈالے یہ برسات گربر

کتابیں مجھی کھول کر ہی نہ دیکھیں

لكھے امتحال میں جوایات گربر

دوائیں چھڑکنا مجھی بھی نہ بھولو

زیس یر نه کردی به حشرات گؤیرد

بظاہر وہ معصوم لگتا ہے سب کو

ہیں اس کی مگر ساری حرکات گوہو

وہ ''غابات' برہے میں لکھ آیا این

ضیا کردیے اس نے باعات گریو

ماه تامه جدردنونهال ۱۵۲ ۱۵۲ میری

## www.Paksocieby.com

# قائداعظم ایک سچے را ہنما

کراچی میں کھارا در، نیونہام روڈ، چھا گلہ اسٹریٹ کے علاقے میں جناح پونجانام کے تاجر رہتے تھے۔ ۲۵ دمبر ۲۷ ۱۸۷ء کو ان کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا۔ بچے کا نام محمد علی رکھا گیا۔ اس وقت کسی کواندازہ نہ تھا کہ رہ بچہ آ گے چل کرایک نئی اسلامی مملکت کا بانی ہوگا اور برصغیر کے مسلمانوں کے لیے فخر کی علامت بن جائے گا۔

ابتدائی تعلیم مجراتی تعلیمی ادارے میں پائی۔ مجراتی کی چار جماعتیں پاس کرنے کے بعدان کا واخلہ مجولائی ۱۸۸۵ء کوستدھ مدرستہ الاسلام اسکول میں اسٹینڈرڈ ون میں کرایا میا ہیں کی پھران کے والد نے ان کو جمبی (ممبئی) میں ان کے ماموں قاسم موی کے پاس جھیجے دیا، جہاں انجمن ہائی اسکول میں ان کا داخلہ کرایا گیا، لیکن محمعلی جناح کی والدہ ان کی جدائی برداشت نہ کرسکیں اور ۲۳ دیمبر ۱۸۸۷ء کو انھیں واپس بلا کر دوبارہ سندھ مدرستہ الاسلام میں داخلہ کرا دیا گیا۔

جنوری ۱۸۹۳ء میں والد کے کاربار کے سلسلے میں محمطی جناح لندن گئے اور وہیں قانون کی تعلیم حاصل کرنے کی خاطر' لکنوان' میں واخلہ لیا۔ ۱۸۹۲ء میں اس ادارے سے بیرسٹری کی سند حاصل کی اور کراچی آ کر وکالت شروع کردی، پھرایک سال بعد ہی ۱۸۹۵ء میں جبیر سبزی چلے گئے اور جمبئ ہائی کورٹ میں وکالت شروع کردی۔ ۱۹۹۰ء میں بحثیبت پریذیڈنی مجسٹریٹ تقرر ہوا۔ ۱۹۰۹ء میں عملی سیاست میں سرگری سے حصہ لینا شروع کیا۔ ۱۹۰۹ء میں ہمرگری سے حصہ لینا شروع کیا۔ ۱۹۰۹ء میں ہمرگری سے حصہ لینا مقابلہ رکن منتخب

نرین شابین

ہوئے۔ اس کے بعد جلد ہی وہ مسلم لیگ میں شامل ہوگر صفِ اول کے رہنما بن گئے۔ انھوں نے مسلمانوں کو ایک پرچم تلے متحد کیا۔ جس کے نتیج میں مسلم لیگ برصغیر کے مسلمانوں کی سب سے بڑی اور نمایندہ جماعت بن گئی۔

سے بارچ ۱۹۳۰ء کومسلم لیگ کے سالانہ اجلاس ہیں قرار داویا کتان منظور کی گئی، جس کے بعد تخریک پاکستان ہیں مزید تیزی آگئی۔ بانی پاکستان اور ان کے ساتھیوں کی بیہ جدوجہد رنگ لائی اور ۳ جون ۱۹۳۷ء کو ہندستان کے آخری وائسرائے اور گورنر جزل لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے آل انڈیاریڈیو سے تقسیم ہند کے منصوبے کا اعلان کیا۔ اس منصوبے کو کا مگر لیس کی جانب سے پنڈ سے جواہر لال نہرونے ، آل انڈیا مسلم لیگ کی طرف سے قائد اعظم محم علی جناح نے اور سکصوں کی جانب سے سردار بلدیو سکھنے نے قبول کیا۔ قائد اعظم محم علی جناح خطاب سے آخر ہیں پہلی بار'' پاکستان زندہ باڈ' کے تاریخی الفاظ کے سرا۔ اگست کی راست ریڈیو پاکستان لا ہور سے پاکستان کی آزادی کا اعلان کردیا گیا۔ حصول پاکستان کی اس طویل محدوجہد ہیں منزل پالینے کے بعد قائد اعظم خاصے کم زور ہو بچکے تھے۔

قا کداعظم سخت محنت کرتے ہے، وہ بے انتہا انہاک سے کام کرتے ہے اور دوسروں سے بھی یہی تو قع رکھتے ہے۔ وہ کی پر ظاہر نہیں ہونے دیتے ہے کدان کی صحت خراب ہے۔ وہ محض اپنی مفبوط قوت ارادی کے باعث کام کرتے دہ ۔ زندگی کے آخری دنوں میں قا کداعظم کی صحت اچھی نہیں رہی ۔ ان کی عزیز بہن فاطمہ جناح نے جو مسلسل ان کے ساتھ تھیں ، محبت سے جب یہ کہا کہ وہ اتنا زیادہ کام نہ کریں تو قا کداعظم نے نوری جواب دیتے ہوئے کہا: ''کیاتم نے بھی بیسنا ہے کہ کوئی جزل میں اس وقت ماہ نام نامہ ہمدردنونہال کے اس وقت ماہ نام نامہ ہمدردنونہال کے ساتھ کھی بیسنا ہے کہ کوئی جزل میں اس وقت ماہ نام نامہ ہمدردنونہال کے سے بھی بیسنا ہے کہ کوئی جزل میں اس وقت

# باک سوسائی فات کام کی میکان پیچلیالت سائی فات کام کے بھی کیا ہے

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹب کا پر نٹ پر یو یو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل ریخ <> ہر کتاب کاالگ سیشن ♦ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں 🔷

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو الٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی ، نارمل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ∜ایڈ فری لنکس، لنکس کو بیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائٹ جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سریں احیار کو ویب سائٹ کالنگ دیکر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Like us on Facebook

fb.com/paksociety



twitter.com/paksociety1

چھٹی پر چلا گیا ہو، جب اس کی فوج میدانِ جنگ میں اپنی بقا کی جنگ لڑرہی ہو۔''

قا کداعظم ۲۵ من ۱۹۳۸ء کوآرام کی غرض ہے کوئٹرروانہ ہوئے ،لیکن وہاں بھی سرکاری اور غیر سرکاری معروفیات جاری رہیں۔ یم جولائی ۱۹۴۸ء کو قا کداعظم اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا افتتاح کرنے کے لیے کراچی تشریف لائے ۔ 2 جولائی ۱۹۴۸ء کو وہ دوبارہ کو کئر روانہ ہوگئے ۔ کوئٹہ ہے انھیں زیارت منتقل کر دیا گیا ، جو کوئٹہ کے مقابلے ہیں نبتائی فضا وادی ہے۔ پھرزیارت ہے جب آخری مرتبہ قا کداعظم کوئٹہ روانہ ہور ہے تھے تو کم زوری کی وجہ سے انھیں اسٹر پچ پر نیچ لایا گیا ۔ جب قا کداعظم کوکار ہیں بٹھایا جانے لگا تو فرمایا: '' بچھے کار میں اس طرح بٹھاؤ کہ ہیں اپنے عوام کو د کھے سکول ۔' ' قا کداعظم زیارت سے جب کار میں بیٹے کر روانہ ہوئے تو اپناسیدھا ہاتھ ہلا کرسڑکوں پر دونوں جانب موجود عوام کو فدا جا فظ کہ در ہے شھے۔

اا - ستبر ۱۹۳۸ ء کو قائد اعظم کو علاج کی غرض ہے کراچی لایا گیا، فاطمہ جناح ان کے ساتھ تھیں۔ دن کے دو بجے روا نہ ہونے والا طیارہ وائی کنگ کوئٹہ ہے پر واز کے بعد شام سوا جار ببجے کے قریب کراچی کے ماڑی پوراڈ ہے پر اُٹرا، پھرا یمبولینس میں قائد اعظم کوسوار کرایا گیا۔ ایمبولینس نہایت سست رفتاری ہے جار میل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد اچا کک رک گئی اور اسی شام ان کا انتقال ہوگیا۔ قائد اعظم محم علی جناح نے ۲ کے سال کی عمر یائی۔ قیام پاکستان کے بعد وہ ایک سال کا دن زندہ رہے۔ ان کی نما ز جنازہ شخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثانی نے پڑھائی۔ ان کا کہنا تھا: '' اور نگ زیب عالمگیر کے بعد قائد اعظم محم علی جناح مسلمانوں کے سب سے بڑے رہنما تھے۔''



# بیت بازی

اونیا اُڑنے کی خواہش میں عارف ماؤں جیسا پیار نہ کھونا مٹی کا شام : عادف شفق پند : مهک اکرم ، ليافت آباد عجیب ہوتے ہیں آداب رخصت محفل كه أنه كا كمرية تقاكوني شاعر: سحرانساری پند: پارس احد خان رادر کی ناؤن کاش اینا بھی مقدر جاگے اس توقع ہے برابر جاگے شامره: اخر سعيدي پند: محد منير تواز ، ناظم آياد ہو سکے تو دل میں پیدا کر محبت کا خیال به مقدس لفظ عطح آب بر لکھا نہ کر شاعر: سلطان رفتک پیند: فاطمه علی حسن ، مان آنسو ہے چین ہیں نکلنے کو ثاید اندازہ انھیں خبر کا ہے شاعر: رمنی دیاش پنند: عمراحه ، میر پورخاص ایا اگر کروں گا تو دیا نہ ہو کہیں دل میں ہے مدتوں سے یبی ڈر چھیا ہوا شاعره : شاه نوازسواتی پند : بانه مسین الا مور ہم نے روش کے ہر دل میں چراغ ألفت ہم سے نفرت کا اندھرانہیں ویکھا جاتا شاعر: مبدالجارات يند: كول ارسلان ،اسلام آباد

تیری محفل سے اُٹھا تا غیر مجھ کو ، کیا مجال و کھتا تھا میں کہ تو نے بھی اشارہ کردیا شاعر: حسرت موبانی پند: ماه پاره ا تبال اموادر بات ہے رائے یہ جانے ک اور جانے کا راستہ ہی نہیں شام : جون ايليا پيند : كول فاطمه الله يخش ، كراجي خوشیوں کا دور بھی آجائے گا ندیم عم بھی تو ہل گئے ہیں تمنا کے بغیر شام: احمد يم قاك پند: ناچه ديم. د عير سزا کے طور پر ہم کو تفس ملا جالب بوا شوق تھا ہمیں آشیاں بنانے کا شامر: حبيب جالب پند: حيام عامر، تارته كرا چي لوگوں کے اشک یونچھ کر ایا لگا خوشیاں خرید لیں ، غموں کی دکان سے شام : عديم باهي پند : فرزاندا تبال ، عزيز آباد محبت ، عداوت ، وفا ، بے زخی كرائے كے كھر تھ، بدلتے دے شام : بير بدر پند : خيال مد ، كويد میں ابھی پہلے خسارے سے نہیں لکا ہول پر بھی تیار ہے دل ، دوسری نادانی پر شامر: بمال احمانی بند: على شرافت، فيمل آياد







زیاوہ سے زیادہ مطالعہ کرنے کی عادت ڈالیے اور اچھی اچھی مختفرتح ریس جو آپ پڑمیں، وہ ساف نقل کر کے یا اس تحریر کی فوٹو کا بی ہمیں بھیج دیں، محراب نام كے علاوہ اصل تحرير لكھنے والے كانا م بھى ضرور لكسيں۔

علم در جي

جان کرسودادیے میں رعایت کرے۔ يا كستان اور محم على جناح مرسله : بنت محمود قریشی ، کراچی مولا ناشبیرعلی صاحب فر ماتے ہیں کہ میں رات بارہ ہے محد علی جناح کے پاس د ہلی پہنچا ،ایک اہم شخصیت کا جناح صاحب کے نام ایک ضروری خط پہنچانا تھا۔ میں نے دیکھا کہ اس وقت وہ نماز کے بعد پاکستان کی ترقی کے لیے دعا کرر ہے تھے۔ ایک مرتبه عیم الامت نے فرمایا کہ میں نے جناح کوخواب میں علما کے لیاس میں دیکھا ہے۔ ان کو حقیر مت معجمو۔ اللہجس سے جاہے کوئی بڑا کام لے لے۔ نشان مر دمومن مرسله: ماه رخ آفآب عالم قریشی ، کراچی

طالب ہدایت مرسله: روبینه ناز، کراچی آ دمی دوطرح کے ہوتے ہیں ایک وہ ہوتے ہیں کہ اگر اللہ مل جائے تو سوال کریں کے کہ یااللہ! بیچیز دے، وہ چیز دے۔ دوسرے وہ ہوتے ہیں جن کو اگر اللہ مل جائے تو عرض کرتے ہیں کہ یااللہ! ہدایت وے کہ مجھے کیا کرنا جا ہے۔بس آپ ہدایت ماننے والوں میں سے بن جائیں۔ حضرت على كرم الثدوجه كاكر دار مرسله: حذیفدا جد، کراچی حضرت على كرم الثدوجدا ہے دو رخلا فت

میں جب کوئی چرخودخریدنے جاتے تو بازار میں ایسے دکان دار کو تلاش کرتے ، جو آپ کو پہیا نتانہ ہو، اس سے سودالیتے۔ بیرآ پ کو بہند نه تفا كه كوئى دكان دار أتھيں امير المومنين



آخری ایام میں ڈاکٹروں نے





غر پرنہ جائے۔ان کی احاکک موت د ماغ کے شریان پھٹنے سے ہوئی تھی۔ تدفین ہوئی تواس دن ۱۳ تاریخ تھی اوردن جمعے کا تھا۔

## كنير كاجواب

مرسله: عرشيه تويد حستات ، كراچي بہت عرصہ پہلے ایک مشہور مقررنے ایک روز اپنی کنیز ہے یو چھا:'' میری تقریر کیسی ہوتی ہے؟''

کنیز نے فورا کہا:'' بہت الحیمی۔'' پھر کچھ سوچ کر بولی: ''مگر آپ کی تقریر میں ایک عیب ہوتا ہے ، وہ سے کہ آپ ایک ایک نکته باربارد ہراتے ہیں۔'' مقرر نے کہا: '' میں ایک ایک نکتہ بار

باراس لیے ڈہراتا ہوں کہ کم سمجھ والے

لوگ بھی اے مجھ لیں ۔'' کنیز فوراً بولی:'' آپ کی دلیل تو مناسب ہے، گربات سے کہ جب تک کم سمجھ لوگ آپ کی بات مجھتے ہیں، سمجھ دار لوگ أكتاجاتے بيں۔"

علامہ اقبال کی صحت سے مایوس کا اظہار كرديا۔ علامه اقبال سے بير بات چھيائي حمیٰ ،لیکن آپ صورت حال بھانپ گئے اور جب آپ کے برے بھائی سے عطامحد نے تسلی دی تو آپ نے کہا:'' میں مسلمان ہوں اور موت ہے تبیں ڈرتا۔''

پھرفاری میں اپناایک شعر پڑھا،جس کا مطلب تھا:'' میں مر دِمومن کی نشانی بتا تا ہوں۔ وہ بیر کہ جب اے موت آتی ہے تو اس کے لیوں پر مسکر اہٹ ہوتی ہے۔"

توجم پرست امریکی صدر مرسله: تحريم خان، نارته كراچي ۳۰ جوری ۱۸۸۲ء کو پیدا ہونے

والے روز ویلٹ ۱۹۳۳ء میں امریکا کے ۳۲ ویں صدر ہے۔۱۹۴۱ء میں ۳۹ سال کی عمر میں پولیو کی وجہ ہے بیمعذور ہو گئے تھے۔ روز ویلٹ سخت توہم پرست تھے۔ ۱۳ کے ہندے کومنحوں سمجھتے تتھے۔ وہ تیرہ افراد کے ليے رکھی گئی ميز پر بھی نہيں بيضتے تھے۔ جمع کے روز کو بھی منحوس سجھتے تتھے۔اس روز کسی

ماه تامه بمدردنونهال ۱۹۸۸ میر ۱۹۰۵ میری

#### سویضے والی باتیں بهاري اردو

مرسله: منابل فاطمه عامر على محيدرآيا و 🖈 جب تم کسی کی مدد کرونو مجھی اس کی آ تکھوں کی طرف نہ دیکھو۔ ہوسکتا ہے کہ اس کی آنکھوں میں موجود شرمندگی تمھارے دل میں غرور پیدا کردے۔ 🖈 لا کھوں کو دوست بنانا کوئی بڑی بات نہیں۔ بڑی بات سے کہ ایسا دوست بناؤ جو تمھارا ساتھ اس وقت دے جب لا کھول تمھارے مخالف ہوں۔

## آ سریلیا کا انوکھا پرندہ

مرسله: ارسلان الله خان، حيدرآباد لیتر برڈ (LYER BIRD) نامی پرندے ک دُم بربط (بطخ جیسی شکل کا ایک ساز ) کی طرح ہوتی ہے۔ یہ بہت ہی خوب صورت پرندہ ہے۔ جب بیخوش ہوتا ہے تو اپنی ؤم بھیلا کرخوشی کا اظہار کرتا ہے۔ ماہ مئی میں جب یہ میٹھے گیت گا تا ہے تو برا ہی جھلا لگتا ہے۔اس میں ایک خصوصیت سی بھی ہے کہ

شاعر: تصنه بريلوي يند: كرن فداحين ، فيوج كالوني کتنی پیاری زبان ہے اردو دوی کا نشان ہے اردو اس كى أغوش واب سب كے ليے وهوپ میں سائبان ہے اردو آئے مہمان اور جائے نہ پھر مبریاں ، میزبان ہے اردو اس کے شیدائی تھے "حکیم سعید" ان کی بھی ترجمان ہے اردو نثر ہو یا کہ نظم ، دونوں میں خوش اوا ، خوش بیان ہے اردو وار غیروں کے ہنس کے سبتی ہے لشکری ہے ، جوان ہے اردو تونهالو! تم این مجوک مٹاؤ علم و وانش کا خوان ہے اردو

وہ دوسرے پرندوں کی آ وازیں ہو بہونقل کرلیتا ہے، یہاں تک کہوہ ریل کے الجن کی طرح سیٹی بھی بجالیتا ہے۔

حيكتے موتی

مرسله : دييا كهترى ،مير يورخاص 🖈 صبر زندگی کے مقصد کے بند درواز ے کھولتا ہے۔

ید مسکرا ہے۔ میر مسکرا ہے محبت کی زبان ہے۔

🖈 انسانیت کازیورنیک نامی ہے۔

🖈 جو سیجے دل سے تو بہ کرتا ہے ، اللہ اس کی توبیضرورقبول کرتا ہے۔

🖈 جس گھر میں مال نہیں وہ گھر وریان

قبرستان ہے۔

🛠 حسنِ اخلاق سے زیادہ وزن دار کوئی بات تہیں۔

🖈 ونیا میں وہی لوگ سر بلند ہوتے ہیں جو تکبراورغرورے دور ہیں۔

🖈 جس مخص میں غصہ زیادہ ہو اس کے ووست بھی کم ہوتے ہیں۔

ملامصیبت کے وقت آنسو بہانا بہادری مبیں۔

🖈 سچا روست وہ ہے جوتمھارے پاس اس وقت آئے جب ساری دنیا تمھارا ساتھ جھوڑ چکی ہو۔

اقوال زرين

مرسله: اعتزازعبای، جکه نامعلوم 🏠 سچائی سنگ مرمر کے اس مجھے کی جیسی ہے، جوریکتان کے پیج میں کھڑا ہو۔اس کو اُڑتی ہوئی ریت کے نیچے دیئے سے بچانے کے لیے مسلسل اور لگا تار کوشش ضروری ے۔(البرث آئن اسٹائن)

﴿ اونِ پِاڑ پر پڑھنے کے لیے آہت آہتہ چلنا ہوتا ہے۔ (شکیپیر)

🖈 میں نے علم کے درخت کا میوہ توڑ لیا ہے،جس پر لکھا ہے کہ کام یا بی ان کے لیے ہے جو کوشش کرتے ہیں۔ ( مولڈ اسمتھ)

الله فكست نه كهانے والا ارادہ، يريشان

نہ ہونے والا خیال اور ختم نہ ہونے والی

جدوجید کام یابی کی ضامن ہے۔ (بروک) \*\*

ماه تامه بمدردنونهال معلم ۱۰ معرد ۱۰ معرد ۱۰ معدوی



#### اديب سميع چمن

مفلی اس کی جاں کا محی آزار پر بعی دکھیا سدا وہ رہتا تھا اس کی تسمت تھی ہر طرح کھوئی اے خدائے جہان خکک و تر

آ دمی ایک تھا کوئی نادار 13 to 10 25 76 اس کو ملتی نہ پید بحر روثی ب یہ آتی تھی یے دعا اکثر

کر مخلفت کی میرے دل ک راه آسان میری منزل ک

ستياب ہوگئ ديا اس کي شامل اس کا کیا بدوں عمل نام تابل رفیک شان و شوکت دی

پیارے رب نے کی نوا اس ک و و در دیا اس کو کمیت ، کملیان ، کمر دیا اس کو ير طرح كے اے ديے آزام څوپ عزت دی ، خوب څېرت دی

> ا کے دولت محر وہ اِترایا فكر رب كا ند ده بها لايا

رب کی جر بات مجول جیشا وہ خوب یاتین لگا بنانے وہ کام کوئی نہیں کیا بہتر ہاتھ نام خدا ہے کھیلاتا

ای ادقات بعول بینا ده وقت اینا لگا مخواتے وہ عيش عشرت كا بن عميا فؤكر در چ تادار کر کوئی آتا

ttd & U1 - 18t = 10 tī 10 2 6 11st 68

سمقی مد سے جب بوحی زیادہ بن کمیا وہ ستم کا دلدادہ ج سے کویا اکمز کیا کھوٹا مال و دوات کی ریل کیل گئ لعتیں ای کی چمن محی ساری

اس ہے مالک کا پیر خصہ ٹوع ر یہ شاست کی ایل کمل کی پر وی لوث آئی لاطاری

ہوں چن جس کے سنورے تے ہے کاج 20 8 210 210 4 Von



#### ۷.۴3.650cieh معلو ما ت ا فز ا





معلویات افزا کے سلیلے میں حب معمول ۱۱ سوالات دیے جارہ ہیں۔ سوالوں کے ساسنے تمن جوابات بھی کھے ہیں، جن میں سے کوئی ایک میچ ہے۔ کم سے کم گیارہ صحیح جوابات دینے والے نونہال انعام کے مستحق ہو سکتے ہیں، لیکن انعام کے لیے سوار میچ جوابات دینے والے نونہالوں کور جج دی جائے گی۔ اگر ۱۹ میچ جوابات دینے والے نونہالوں اسے زیادہ ہوئے تو پندرہ نام قرید اندازی کے والے جا کی گے۔ قرید اندازی میں شامل ہونے والے باتی نونہالوں کے مورف نام شائع کے جا کیں گے۔ کوشش کریں کے والوں کے نام شائع نہیں کیے جا کیں گے۔ کوشش کریں کریں مرف خوابات دینے والوں کے نام شائع نہیں کیے جا کیں گے۔ کوشش کریں کو زیادہ سے ذیادہ سے کہ کوشش کریں۔ مرف جوابات (سوالات نہ تھیں) صاف نوادہ سے دیادہ وی کا خدہ کا غذ پر بھی اپنا

( حفرت سليمان - حفرت نوخ - حفرت صالح ) ا۔ قوم ضوور سے زیانے میں تبرالی نازل ہوا تھا۔ (توریت \_ زیور \_ انجیل) ۲ ـ آسانی کماب .....عفرت داؤر برنازل مولی تعی ـ (ارسطو \_ اللاطون \_ ستراط) ٣ - عظيم ميماني فلسغي ......تنند راعظم كااستادتها \_ ( .40 - . NAT - . NC . ) س- عظیم مسلمان فلسفی «دانش ورا بونصر فا را بی کا انتقال ..... مین هوا تقار (شام \_ فراق \_ لبنان) ٥- "دشق" اسلامي ملك .....كا دارالكومت ب-(نيال - بعارت - ياكبتان) ٧- وناكاك بلنديار نا نكار بت ....يل --ے۔ "وال اسٹریٹ جرال" ..... کاایک مشہورا خبار ہے۔ (امريكا - برطانيه - روى) (افغانستان - باكستان - امريكا) ۸۔ "اے لی لیا" (APP) ......ک فررسال المجنس ہے۔ (تسيم امرو ہوى - رئيس امرو ہوى - جون ايليا) 9- یاکتان کے مشہورشاعر .....کااصل نام سیدمحرمهدی تفار (رہے ۔ ریال ۔ دیار) ١٠ اغرونيشيا كاسكه ..... كهلاتا ي-اا۔ انسانی خون کے جارگروپ ہیں ،ان می صرف ...... گروپ کا خون ہرانسان کودیا جاسکتا ہے۔ ("A"\_"B"\_"O") (ترکمالتان \_ تازقعان \_ افغانتان) . ١٢- "تدهار" .....كاليك بزاشرب-۱۳۔ رومن ہندسوں میں ۲۰۰ کے عدد کو انگریزی حروف ..... کا ہرکیا جاتا ہے۔ (MDC - DCM - CMD) (U. - 1 - in) "BRICK" اگریزی زبان ش .....کو کیتے ہیں۔



(محبت ۔ تہمت ۔ محبت)

۵۱ - اردوز بان كاايك ماوره: "يارز تده ..... بالى-"

١١- مرزاعاب كاس شعركادوسرامعرع كمل يجي

| : Ç                                                           |
|---------------------------------------------------------------|
|                                                               |
|                                                               |
|                                                               |
| لوپن پرصاف صاف<br>ال کر دفتر ہمدر دنونہا!<br>میں ل جائیں ۔آیک |
|                                                               |

عنوان : تا : تا : يا : يا ناس طرح بيجين كد ۱۸ - حجبر ۲۰۱۵ و تك وفتر بي جائي جائي النائي النائي الكوين قبول نبيس كيو جائي سيكوين اس طرح بيجين كد ۱۸ - حجبر ۲۰۱۵ و تك وفتر بي جائي جائي الزكاني سائز كے كاغذ بردر سيان عمل چريا ہے -سيكوين برايك بي نام اوراكي تل عنوان تكسيس كوين كوكات كركا في سائز كے كاغذ بردر سيان عمل چريا ہے -





ماه تامه بمدردنونهال



# صحی معلو مات کی معیاری کتابیں

من شہید علیم محمد معید عظیم طبیب اور مقبول ترین معالج تھے۔ انھوں نے قار كين الدردنونهال اورمر يعنول كيسوالات كے جواب بيس بے شار



بیار بول کے علاج بتائے ہیں، جومسعوداحمہ برکاتی نے اس کتاب میں بڑے سلیقے ہے جمع اور مرتب کردیے ہیں۔ نوال ایزیش

صفحات : ۱۳۳۳ قیت : ۳۰۰۰ ژبے

غذا ادرصحت سيمتعلق ابك عمده كناب

س کتاب میں ۲۰۰ غذا ڈن اور دواؤں کے خواص بیان کیے گئے ہیں ،جن میں طب شرقی اور جد بدطب، دونوں کی تحقیقات شامل ہیں۔



وسوال المديش

صفحات : ۲۲۰۰ قیت : ۲۵۰ زیے

بچوں اور بڑول میں شعور صحت ہیرا کرنے کے لیے سے کتاب آسان زبان میں اور ول چے ہے۔ انسان کے مختلف اعضا کیا خدمات انجام دیتے ہیں ، کس جگہ ہوتے ہیں ،



انھیں کون کون می بیاریاں لاحق ہوسکتی ہیں اور ان کا علاج کیا ہے؟ بیسب معلومات جمین اعضا اینے بارے میں خود بیان کرتے ہیں۔اعضا کی رنگین تصاویر کے ساتھ یہ کتاب طالب علموں کے لیے خاص طور پرنہایت مفید ہے۔

صفحات: ۱۲۲ تیت: ۱۰۰ ریے

🗃 مچلوں کے بارے میں مفید معلومات ،خور مجلوں کی زبانی میان کی گئی ہیں۔ ایک ول چیپ کتاب جو بچوں اور بروں کو مچلوں کے خواص بتائے کے ساتھ ساتھ کھل



کھانے کا شوق بھی پیدا کرتی ہے۔

سیدرشیدالدین احمد کی مقبول کتاب پہلوں کی رنگیمن تصاویر کے ساتھ آ مخوال المديش

تيت : ١٤٥ ز پ

منحات : ۱۲۰

بمدرد فا وَعَدْ لِيشَ يا كستان ، بمدردسينشر ، ناظم آبا دنمبر ١٠ كرا چي - ٢٠٠٠ ٢٠





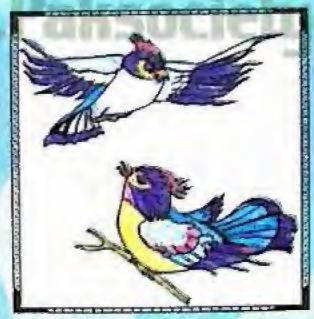



الواتيال

اسوه نواز ، راولپنڈی





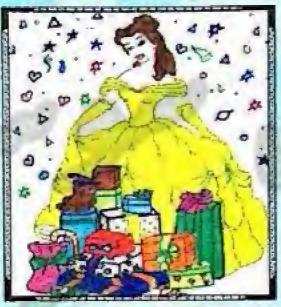



مبك اكرم، ليافت آباد

عا تشرقيصر، كراچي

تح يم اين، ما ول كالوني



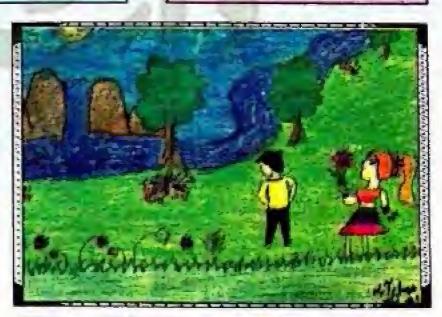

سمعيه ويم

احمرعام ، فيصل آباد









# بلاعتوان انعامی کہائی امادل



اندھیری سنسان رات، ویران انجان علاقے کی کجرائنڈی کے ایک کونے میں چھپا بیٹھا اسد مسلسل ہے آ واز رور ہاتھا۔ سردی سے اس کی ٹائلیں اکر رہی تھیں اور جب کی سختے بھو تکتے اوھراُ دھر بھا گئے تو اسد کی جان ہی نکل جاتی ۔ وہ کسی بھی وقت کھانے کی تلاش میں کچرائنڈی کے اندر آسکتے تھے۔ اس شخت مشکل گھڑی میں اسد اپنی پیاری بہن آمنہ، امی، ابو اور دل و جان سے پیار کرنے والی دادی جان کویا دکرر ہاتھا۔ مسلسل روتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اپنی گزری ہوئی زندگی پر نہ صرف معافی، بلکہ اپنی زندگی کی بھیک ہوئے اللہ تعالیٰ سے اپنی گزری ہوئی زندگی پر نہ صرف معافی، بلکہ اپنی زندگی کی بھیک ہوئے اللہ تعالیٰ سے اپنی گزری ہوئی زندگی پر نہ صرف معافی، بلکہ اپنی زندگی کی بھیک ہوئے اللہ تعالیٰ میں بلکہ اپنی زندگی کی بھیک ہوئے اللہ تعالیٰ سے اپنی گزری ہوئی زندگی پر نہ صرف معافی، بلکہ اپنی زندگی کی بھیک ہوئے اللہ تعالیٰ سے اپنی گزری ہوئی وزندگی پر نہ صرف معافی، بلکہ اپنی زندگی کی بھیک ہوئی دوروں موئی دوروں میں بلکہ اپنی دوروں موئی دوروں موٹی دوروں موٹی دوروں موٹی دوروں موٹر کر دوروں موٹی دوروں موٹر کر کر دوروں موٹر کر دوروں کر دوروں موٹر کر دوروں کر دوروں کر دوروں کر دوروں کر کر دوروں کر دوروں کر دوروں کر دوروں کر دوروں کر کر دوروں کر دوروں کر دوروں کر دوروں کر دوروں کر





آج دو پہر اسکول سے واپسی پر سب سچھ معمول کے مطابق تھا۔ اسکول سے واپسی پروہ اپنی دُھن میں چلتا ہوا گھر آ رہا تھا۔ایک آ دمی کچھ دیرے اس کے برابرچل ر ہاتھا۔اجا تک اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوارو مال اسد کی ناک پرر کھ دیا۔اسد فورا ہی ہوش وحواس کھو بیٹھا۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ ایک کوٹھری نما تاریک کمرے کے فرش پر پڑا تھا۔ دوا فراد بیٹھے سگرٹ پی رہے تھے۔اسے ہوش میں آتا دیکھے کر دونوں جیپ جاپ كمرے ہے باہرنكل گئے۔ درواز ہاہرے بندكر دیا گیا۔اسدنے أنھ كر دروازے كی چھری سے باہر دیکھا دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔اس نے بہت آ وازیں دیں کہ در واز ہ کھولو، مجھے یہاں کیوں بند کیا گیا ہے؟ مگر باہر مکمل خاموشی تھی۔اسد کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بیکون لوگ ہیں اور ان کو مجھ سے کیا دشمنی ہے۔ وہ اسے اس ویرانے میں کیوں لائے ہیں؟ اسد کوسخت پیاس اور بھوک لگ رہی تھی۔وہ زور زور سے رونے لگا۔روتے روتے اسے نیندآ گئی۔شام کوکسی کے ٹھوکر مارنے پر اس کی آئکھ کھی۔وہی صبح والے دونوں آ دی تھے۔ایک نے قیص کے کالرسے پکڑ کراسے بے در دی سے کھڑا کر دیان دوسرا بولا:' <sup>و تم</sup>ها را نام کیا ہے؟'' ''جی اسد '' اسد کے منہ سے بس اتنا ہی نکلا۔ ''احچھاتمھارے باپ کا کیانام ہے؟'' ''حبيب احمد-'' '' کون ی جماعت میں پڑھتے ہو؟'' '' میں چوتھی جماعت میں ہوں ۔''اسد نے بتایا۔



° ' پھرتوشنھیں اینے ابو کا موبائل نمبریا د ہوگا۔''

اسد کواینے ابو اور اسکول دونوں کا نمبریا د تھا۔ اس نے جلدی سے ابو کا نمبر بتا دیا۔ نمبرنوٹ کر کے انھوں نے اسد کوزور کا دھکا دے کرزمین برگرا دیا اور کمرے سے نکل کر در وازیے کو گنڈی لگا دی۔اسد تیزی ہے اُٹھ کران کے پیچھے بھا گا مگر وہ گنڈی بند كر كے جا چكے تھے۔ اسد نے محسوں كيا كہ گنڈى لگانے كے بعد تالا لگانے كى آ وازنہيں آئی۔اس نے دونوں ہاتھوں سے دروازہ پکڑ کر ہلایا تو اسے گنڈی کے کم زور ہونے کا انداز ہ ہوا۔ وہ مسلسل آ ہتہ آ ہتہ درواز ہے کو ہلاتا رہا۔ پچھ دیر بعد گنڈی کھل گئی۔اسد کو ٹنڈی کھل جانے پر جیرت کے ساتھ خوشی بھی ہوئی ۔ باہر گھپ اندھیرا تھا۔ دور تک چیٹیل میدان تھا۔اسد جلد از جلد کہیں دور حجے ہے بانا جا ہتا تھا۔ کچھ فاصلے پر اے دیواری نظر



آئی۔اسد نے اس کی آٹر میں جیپ کر پناہ لینے کا سوچا۔ وہ اندرداخل ہواتو کچرے کی تخت

موصوس ہوئی، گراپ انجان دشمنوں سے بچنے کے لیے وہ ایک کونے میں جیپ کر بیٹھ گیا۔
وہ کچرا بھیننے والی جگہ تھی۔ پہلے بچھ دیر تک وہ سانس رو کے بیٹھا رہا، پھراس کی ٹائگیں اپ وزن اور سردی سے سُن ہوگئیں تو وہ ٹائگھیں بھیلا کر پچرے پر بیٹھ گیا۔ اچا تک اسے وزن اور سردی سے سُن ہوگئی تو وہ ٹائگھیں بھیلا کر پچرے پر بیٹھ گیا۔ اچا تک اسے آوازیں آنے لگیں ۔''ایک شخص دوسرے سے کہدرہا تھا۔

'' دمیں نے گنڈی لگا دی تھی۔'' دوسرے نے کہا۔ میں نے السال نے الدین معالی کی آبا

اسدنے جان لیا کہ بیتوان ہی دونوں آ دمیوں کی آ وازیں تھیں۔خوف کے مارے اسد کچرے میں خود کو چھپا کرلیٹ گیا۔

ایک آ دمی دوسرے سے کہنے لگا:'' کیجرا گنڈی کے اندر دیکھو، وہ بچہ اتنی جلدی کہاں جاسکتا ہے۔''

دوسرے آ دمی نے جواب دیا:''میں دیکھ چکا ہوں۔'' ان کی باتیں سن کراتنی سردی میں بھی اسد کو پسینے آ رہے تھے۔ پھران کی آ وازیں دور ہونے لگیں ۔اسدڈ رکے مارے دم سادھے کچرے کے ڈھیر پرلیٹار ہا۔ کچرے کی بد بو سے اسے متلی ہور ہی تھی۔

اسے وہ دن یاد آیا جب وہ اسکول سے گھر آیا تھا تو ای نے بڑی محبت ہے اس کے بستر پرنئ چا در بچھا کرنیا تکیے کا غلاف چڑھا یا تھا، مگر معمولی کپڑے کی چا در دیکھ کراسد نے چا در اُٹھا کر دور بچینک دی ۔'' میرے لیے یہی معمولی چا در رہ گئ ہے، کیا بازار میں خوب صورت ریشی چا درین تم ہوگئ ہیں؟''

www.Paksocieby.com

اس غصے کی اصل وجہ بیتھی کہ اسداس دن اپنے دوست خرم کے گھر گیا تھا۔اس کا گھر بہت بڑا اور خوب صورت تھا۔ خرم کا کمراد کھے کرتو اسد کی آئیسیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ نرم اور خوب صورت فوم کے بیٹہ پر ملائم ریشی چا در، آرام دہ میز کری ، ٹی وی ، کمپیوٹر اور نئے نئے قیمتی کھلونوں ہے خرم کا کمرا بجرا ہوا تھا۔اسدان سب چیزوں کی تفصیل سب گھروالوں کو بتار ہا تھا۔اس کی ای مسلسل اسے بیار ہے ہمجھار بی تھیں:'' بیٹا!اللہ جس حال میں رکھے خوش رہنا چا ہے ، ناشکری اللہ کو سخت نا پہند ہے۔اللہ نے ہمیں درمیانے درجے کی ہر نعمت ہے نواز ا ہے۔ کئی ایسے بھی بیچ دنیا میں زندگی گزارتے ہیں، جن کے درج کی ہر نعمت ہے نواز ا ہے۔ کئی ایسے بھی بیچ دنیا میں زندگی گزارتے ہیں، جن کے پاس تن ڈھا بیٹے کو کیٹر نے ہیں، بیر میں جو تا اور بھوک مٹانے کو کھا نا تک نہیں ہوتا۔''

غصے میں ای کی کوئی بات اس کی سمجھ میں نہیں آرہی تھی۔ اسے تو رہ رہ کرخرم کا سچا سچا یا کمرا اور فیمتی کھلونے یا دآرہے تھے۔ وہ دو پہر کا کھانا کھائے بغیر ہی سوگیا۔ جب آکھ کھلی تو اس کے پہیٹ میں در دبھی ہور ہا تھا۔ تھوڑی دیر بعدا سے احساس ہوا کہ بھوک کی وجہ سے پیٹ میں تکلیف ہور ہی ہے۔ ای نے اسے بیدار دیکھ کرکھانا لاکر دیا، جواس نے جب چاپ کھالیا تھا۔

اس وفت گھر والوں ہے دور وہران ، نامعلوم جگہ کچرے کی کو ،سردی ، بھوک اور
سب سے بڑھ کر ان آ دمیوں کے واپس آ جانے کا خوف ، گتوں کے بار بار بھو نکنے
اورلانے پر اسد کی جان نکلی جار ہی تھی۔ اتن ساری پریشانیوں میں اسے ایک بل نیند نہ
آئی ، بلکہ بھوک اورسردی نے اس کی ساری ہمت ختم کر دی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اسکلے
کسی بھی لیمے وہ بے ہوش ہوجائے گا اور گئے اسے چیر پھاڑ کر کھا جا کیں گے۔ آج اسے
احساس ہور ہا تھا کہ بھوک کتنی ظالم چیز ہے۔ اسدکوا پی بے بسی پررونا آگیا۔ اس نے خدا



ہے اپنی زندگی اور گھر والوں کے دوبارہ مل جانے کی دعا کی ۔ ابھی وہ دعا کر ہی رہاتھا کہ ا ہے ایک بار پھر قندموں اور باتوں کی آ واز آئی ۔وہ کچرا ٹنڈی کی دیوار سے چپک گیا۔ یہ ان ہی دوآ دمیوں کی آ دازتھی۔ایک دوسرے سے باتیں کرر ہے تھے۔کیسا ہوشیاراورمکار بچەتھا۔ نہ جانے اس ویرانے سے کیسے بھاگ گیا۔ یہاں سے قریبی سڑک ہی چھے کلومیٹر دور ہے۔اللہ جانے وہ کوئی انسانی بچہ تھا یا کوئی بھوت تھا۔اب باس ہمارے ساتھ نہ جانے کیا سلوک کرے گا۔ساری رات اے تلاش کرنے میں گزرگئی۔ چلوجلدی کرو، بیرگندے برتن دھوکرنگلیں ۔ آج کوئی اور بچہ پکڑ کرلائیں پھرشاید ہاری معافی ہو جائے ۔اسی دوران کچرا گنڈی کی دیوار کے اوپر سے انھوں نے پچھاندر پھینکا ۔ مبح کا ہلکا ہلکا آجالا پھیل ر ہاتھا۔اسد نے آ گے بڑھ کر دیکھا۔ وہ بھنڈی کا سالن اور بای روٹی کے چندٹکڑے تھے۔ اسد بھوک سے نڈھال تھا۔ کل صبح اسکول جاتے ہوئے اس نے ای کے لاکھ اصرار پر برے نخرے سے مکھن لگا صرف ایک توس کھایا تھا۔اب چوہیں گھنٹے گز رنے پراس کا پیٹ بالكل خالى تقاراس نے ہاتھ بڑھا كرسالن أٹھايا اور باس رونی ہے كھانے لگا۔اس مجنڈی کے سالن سے ہلکی ہلکی بُو آ رہی تھی ، مگرزندہ رہنے اور یہاں سے نکل بھا گئے کے لیے کسی چیز سے پید بھرنا ضروری تھا۔

اب اسے یاد آ رہا تھا کہ وہ سنریوں ، خاص طور پر بھنڈی ہے بہت چڑتا تھا۔ وہ تو ای کے محبت سے تیار کردہ ہر سالن میں خرابی نکالتا تھااور ہرروز پڑا، برگر، بریائی کھانا چاہتا تھا۔اس کی دادی اماں اسے کتنا سمجھاتی تھیں کہ اللہ پاک نے اتنی ڈھیرساری سبزیاں اور کھانے کی دیگر چیزیں یونمی ہے کار پیدائہیں کیں، بلکہ اٹھیں بدل بدل کر کھانے سے انسان کی صحت برقر ار رہتی ہے۔ ہرروز مرغن کھانے انسان کو بیار کردیتے ہیں۔اے یاد

ماه تامه بمدردنونهال ۱۳۷۸ مردنونهال ۱۳۷۸ میری

www.Paksocieby.com

آرہا تھا کہ ایک دن اسکول ہے واپسی پرای نے جلدی ہے اس کے سامنے کھانا رکھا۔
مزے دار بھنڈی گوشت پکا تھا، گر بھنڈی تو اس کی چڑتھی۔اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤایک
زوردارہا تھ مارکرسالن کی بلیٹ زمین پرگرادی اور زور زور سے چلا نے لگا: ''سخت نفرت
ہے مجھے ان سبزیوں ہے۔''اس کی ای خاموثی ہے اپنے کمرے میں چلی گئیں۔وہ تو اسے
سمجھا سمجھا کرتھک چکی تھیں،گراس کی ناشکری اور بدتمیزی روز بروز برھتی ہی جارہی تھی۔
چیخ و پکارس کراس کی وادی جان اپنے کمرے سے نکل آئیں۔کھانا زمین پر پڑاد کی کر تو بہ
تو ہہ کہتے ہوئے کھانا اور برتن اُٹھا کر کچن میں رکھ آئیں۔اسدکو بڑے پیار سے سمجھانے
لگیس کہ کہیں ان باتوں کی وجہ سے اللہ تعالی ناراض نہ ہوجا کیں اور وہ کسی مشکل میں نہ
پڑجائے۔اسددادی اماں کی پوری بات سے بغیر کمرے سے باہرنکل گیا۔

آج اس گندی جگہ ہے بھنڈی کا سالن کھاتے ہوئے دادی امال کی یا تیں بھے لگ رہی تھیں۔ شاید میری اس ناشکری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس مشکل میں ڈالا ہے۔ یا میرے اللہ! مجھے معاف فرمادے۔ میں آیندہ کے لیے تیری ناشکری کرنے سے تو یہ کرتا ہوں۔ اسد دل ہی دل میں اللہ میاں سے معافی ما نگ رہاتھا۔

پیٹ میں پچھ گیا تو اس نے سوچا کہ وہ اب یہاں سے نگل کر کہاں جائے ، اسے
پچراٹنڈی کی دیوار میں ایک سوراخ نظر آیا۔اس نے سوراخ سے دیکھا تو ایک پک آپ
کھڑی تھی اور وہی دونوں آ دمی اس میں بیٹھ رہے تھے۔اسد نے حاضر د ماغی سے کام لیا۔
ان دونوں کے بیٹھتے اور گاڑی اسٹارٹ ہوتے ہی اسد بھاگ کر نہایت پھرتی کے ساتھ
پک اپ کے پچھلے جھے پر سوار ہوگیا۔ بیسوچے بغیر کہ اگر انھوں نے دیکھ لیا تو کیا ہوگا۔
انچھی بات بیتھی کہ گاڑی میں ایک بڑا ساؤرم رکھا تھا۔اسدڈرم کی آڑ میں چھپ کر بیٹھ گیا۔
ماہ نامہ ہمدردنونہال کے کھی کے کام میں ایک بڑا ساؤرم رکھا تھا۔اسدڈرم کی آڑ میں چھپ کر بیٹھ گیا۔
ماہ نامہ ہمدردنونہال کے کہا تھی ستمبر ۲۰۱۵ ہوں۔

اس نے سوچااس طرح کم از کم مین روڈ تک تو پہنچا جا سکتا ہے۔

کے وریہ بعد جب مین روڈ آگیا اورایک اپیڈ بریکر پرگاڑی کی رفتار کچھ کم ہوئی تو اسد نے آ ہتگی ہے گئی زمین پر چھلا نگ لگا دی۔گاڑی اپیڈ بریکر ہے گزر کر تیز رفتاری ہے آگئی گئی۔اسد نے ان آ دمیوں کی نظر ہے تا گئی کا شکرا دا کیا۔
سے آگے نکل گئی۔اسد نے ان آ دمیوں کی نظر ہے نکے جانے پر اللہ کاشکرا دا کیا۔
اسی وفت ایک دیہاتی اے اپنی جانب آتا نظر آیا۔اسد نے اس دیہاتی سے مدد لینے کا فیصلہ کیا۔نز دیک آنے پر اسد نے سلام کر کے دیہاتی سے بوچھا:'' چا چا! یہ کون

دیباتی نے اسے بتایا: 'نیوشہر سے دور ، دادو کے قریب ایک چیوٹا ساگاؤں ہے۔''
اسد نے اسے اپنے ساتھ بیتا سارا دافعہ بتایا۔ دیباتی سجھ دار آدی تھا۔ وہ اسد کو قریبی پولیس اشیشن لے گیا۔ وہاں پولیس افسر نے اسد سے کئی سوالات پو چھے ، مگر بھوک کے مارے اسد سے بچھ بولانہیں جارہا تھا۔ پولیس افسر نے اپنے ماتحت کو بھیج کر اسد کے مارے اسد سے بچھ بولانہیں جارہا تھا۔ پولیس افسر نے اپنے ماتحت کو بھیج کر اسد کے لیے چاہے ،بسکٹ منگوائے ،جنھیں کھا کر اسد بچھ بتانے کے قابل ہوا۔ تبجب کی بات بیتھی کہ خوف و پریشانی میں اسدا پنے ابو اور اسکول دونوں کے نون ٹمبر بھول چکا تھا۔ وہ پولیس کو اپنا ، اپنا ، اپنا ، اپنا ، اپنا ، اپنا اسلام چکا تھا کہ یا تو افوا برائے تا وان کا معاملہ ہے یا ہیہ بردہ فروشوں کی حرکت ہے۔ افسر فوری طور پر اسد کو افوا برائے تا وان کا معاملہ ہے یا ہیہ بردہ فروشوں کی حرکت ہے۔ افسر فوری طور پر اسد کو لیکر کرا چی میں اسد کے بتائے ہوئے علاقے کے تھانے کی طرف روانہ ہوگیا۔

ا دھرکرا چی ہیں اس کی ا جا تک گم شدگی پر اس کے گھر میں کہرام مچا ہوا تھا۔ سب گھر والے غم سے نڈھال تھے۔ جان سے زیادہ پیار کرنے والی دادی جان کل سے بار بار یہ ہوش ہور بی تھیں۔ اسد کے دالدنے اپنی والدہ کو اسپتال میں داخل کر دیا اور خود اسد کی



www.Paksociebu.com

تلاش کے ساتھ ساتھ اس کی گم شدگی کی رپورٹ کھوانے پولیس اسٹیشن پہنچے۔اسکول کے پرلیس سٹیشن پہنچے۔اسکول کے پرلیس سلم سلم میں ہوتا تو ملتا۔اس کے ساتھ تھے۔تمام ممکنہ جگہ پراسد کو تلاش کیا جاچکا تھا، مگر وہ کرا چی شبر میں ہوتا تو ملتا۔اسد کے بھاگ جانے کی وجہ ہے اس کے والد کو اغوا کاروں کی طرف ہے فون بھی نہیں آیا تھا۔ایس۔انچے۔اوصاحب نے رپورٹ درج کرکے پولیس پارٹیاں اسد کی تلاش میں مختلف اطراف روانہ کر کے نم ہے نہ ھال اسد کے والد کو اسد کے مل جانے کی تھین دہائی کروارہے تھے۔

پیچھاکی گھنٹوں ہے اسد کے والداور پرنہل صاحب تھانے ہیں ہی موجود تھے۔اور پُرامید تھے کہ کسی وقت بھی اسد کے لل جانے کی کوئی خبر آجائے گی۔ آنے والی جر نیلے فون کال پر چونک جاتے کہ شاید اسد ہے متعلق کوئی خبر ہو۔ آخراس مرتبہ آنے والی کال اسد کے متعلق ہی تھی ، جو دادو کے پولیس افسر نے روانگی ہے پہلے کراچی کے تھانے میں کی تھی۔ افسر نے بتایا کہ اسدنای ایک بچداٹھیں ملا ہے۔ جوخودکو کراچی شہر میں آپ کے علاقے کا رہے والا بتاتا ہے۔ ہم اے لے کر کراچی بینجی رہے ہیں۔

برے تھے۔ای وقت ان کے موبائل کی گھنٹی بجی۔اسدگی امی کا فون تھا، جواسد کے متعلق یو چیے رہی تعیس اور اسد کے مل جانے کی خوش خبری پاکروہ خوشی ہے ہے حال ہونے لگیس، مجرانھوں نے اسد کے والد کو بیخوش خبری سنائی کہ دا دی امال کو ہوش آ گیا ہے اور وہ اسد می کے متعلق یو جیے رہی ہیں۔

کھے تی دریمی اسدابو کے ساتھ اپنی بیاری دادی امال کو دیکھنے اسپتال پہنے گیا۔
یہاں اس کی امی بہن اور دادی جان نے جی بحر کے اسد کو بیار کیا اور اسد کا صدقہ اُتارا
گیا۔ اسد نے روتے ہوئے دادی امال ہے کہا: '' آپ ہمیشہ درست کہتی تھیں۔ اللہ پاک
تاشکری کرنے والوں کو تا پہند کرتا ہے۔ بیس آپ سے وعدہ کرتا ہول کہ آبیندہ کسی چیز پر
تاشکری نہیں کروں گا۔ آج میں اللہ کی مہر بائی اور آپ سب کی دعاؤں کی وجہ ہے آپ
سے مل سکا ہوں۔''

وادی امال کواسپتال ہے رخصت کردیا گیا۔اسد کے والدسب کولے کر گھرروانہ ہو گئے۔

\* \* \* \* \* \*

اس بلاعنوان انعامی کہانی کا جھاسا عنوان سوچے اور صفیہ ۲۰۱۵ پردیے ہوئے کو پن
پر کہانی کا عنوان ، اپنا نام اور پتا صاف صاف لکھ کرہمیں ۱۸ – سمبر ۲۰۱۵ و تک بھیج دیجے ۔ کو پن
کوایک کا بی سائز کا نذ پر چپا دیں ۔ اس کا غذ پر پچھاور نہ کھیں ۔ ایجھے عنوا نات لکھنے والے تین
نونہالوں کو انعام کے طور پر کتابیں دی جائیں گی ۔ نونہال اپنا نام پتاکو پن کے علاوہ بھی علا حدہ
کا غذ پر صاف صاف کھے کر بھیجیں تاکہ ان کو انعامی کتابیں جلدروا نہ کی جا سکیں ۔

لوٹ: اوار ہجدرد کے ملاز مین اور کا رکتان انعام کے حق وار نہیں ہوں ہے۔



www.Paksها فالطبي المالية الم

'' میں آج اسکول نہیں جاؤں گا۔'' عارف نے اپنے دوست مبین سے کہا۔
'' کیا مطلب؟''مبین نے جیران ہوکر پوچھا:'' ہم تواسکول جارہے ہیں۔''
'' میں تو ہاشمی انکل کے گارؤن میں مزے کرنے کی سوچ رہا ہوں ہمسیں پتا ہے کہ وہاں گتنے آم کے درخت ہیں۔'' عارف نے جواب دیا:'' جب دہاں کا مالی حقہ پی رہا ہوتا ہے میں وہاں سے ہیٹھے تیٹھے آم تو ژکر کھا تا ہوں ،اس وقت اس کا سارا دھیان حقے کی طرف ہوتا ہے اور وہ مجھے نہیں دیکھ یا تا۔''

" و كياتم بيغلطنين كرتے ہو؟ " مبين نے كہا۔

'' تم چپ رہواور میری بات غور ہے سنو۔' عارف نے اس کے کندھے پکڑتے ہوئے کہا:'' جب ٹیچر میرا نام لیس گی تو تم منھ ہیں PRESENT TEACHER ہوئے کہا: '' جب ٹیچر میرا نام لیس گی تو تم منھ ہی منھ میں اولنا ہے ، کیول کہ آج ان کو مجھ ہے یہی اُمید ہوگی ، کہد دینا ، مگر یا در ہے کہ منھ ہی منھ میں بولنا ہے ، کیول کہ آج ان کو مجھ ہے یہی اُمید ہوگی ، کل ہی مجھے چیخ کر بولنے پر ڈانٹ پڑی ہے ، وہ ہروفت میرے پیچھے پڑی رہتی ہیں۔'' مین درصیح کہدر ہے ہو ، میں کہدوول گا ، آخر تم میرے بہت اچھے دوست ہو۔'' مین نے کہا ، مگر پچھسو چنے کے بعدوہ پھر بولا:''کیا بیچھوٹ نہیں ہوگا کہ تم وہاں موجود نہیں ہو، مگر پھر بھی تمھاری حاضری لگ جائے ؟''

'' بالکل نہیں ہے وقو ف۔ IT'S FUN۔ ابتم جاؤ ، اور یا در کھنا کہ منھ ہی منھ میں پولنا ہے۔'' یہ کہ کروہ ہاشمی صاحب کے گارڈن کی طرف بڑھ گیا۔



### www.Paksocieby.com

مبین نے عارف کی بات یا در کھی اور اس طرح منھ ہی منھ میں PRESENT ( حاضر ) کہااور فیچرکوشک بھی نہیں ہوا۔

اُوھر جب عارف گار فی پہنچا تو اس وقت مالی پودوں کو پانی دے رہا تھا۔ عارف
ایک بینج پر بیٹے کر مالی کے جانے کا انظار کرنے لگا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ عارف
ابنا بیک اپنے سرکے نیچے رکھ کر لیٹ گیا اور اس کو پتا بھی نہیں چلا کہ کب اس کی آ کھ
لگ گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ گہری نیند میں چلا گیا۔ مالی اے نظر انداز کر کے پودوں کو
پانی ویتارہا۔ پچھ گھنے بعد جب عارف کی آ کھکی تو اے مالی کہیں نظر نہ آیا۔ وہ گارڈن
میں ٹہلنے لگا۔ پرندوں اور درختوں کود کیھتے دیکھتے اس کی نظر مالی پر پڑی جوحقہ پہنے میں
مصروف تھا۔ عارف نے سوچا یہ بہت اچھا موقع ہے، کیوں شرقم تو ڈے جا کیں۔ اس
نے ایک بڑا سا درخت نتخب کیا، جس پر بہت ہے آم گئے تھے۔ وہ اس پر چڑھنے لگا۔
چڑھتے چڑھتے اس کی بھوک بھی جاگ آگئی۔ وہ سوچنے لگا کہ میں جلدی ہے او پر جاؤں
اور میٹھے میٹھے آم کھاؤں۔

جیسے ہی وہ پہلا آم تو ڑنے لگا زور ہے کسی نے اس کے پاؤں پر چھڑی ماری۔اس نے گھبرا کر بنچے دیکھا تو وہاں مالی کھڑا تھا۔ مالی زور سے چلا یا: '' اے لڑکے! چوری کرتے ہو؟ جلدی بنچے آؤ،ورنہ تمھاری ہڑیاں تو ڑدوں گا۔'' عارف تیزی سے بنچ اُٹرا اورگارڈن کے دروازے کی طرف بھا گئے لگا۔

مالی پھرچلایا:"اگراب میں نے شمصیں یہاں دیکھاتو تمھارے کلڑے کلڑے کردوں گا۔"
جب وہ گیٹ سے باہر آیا اور اسکول کی طرف جانے لگا تو اے اپنی تکلیف کا



شدت سے احساس ہونے لگا۔ وہ ایک آئس کریم کی دکان کے سامنے رکا ،مگر اس کے پاس اتنے چیے نہ تھے کہ وہ اپنی پیندیدہ چاکلیٹ آئس کریم خریدسکتا۔ پھراس کی نظر د کان میں لگی ہوئی گھڑی پر پڑی تو اسے اندازہ ہوا کہ پچھ ہی دیر میں چھٹی ہونے والی ہے۔وہ اسکول کے قریب ایک درخت کے نیچے بیٹھ کرا ہے دوست مبین کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی ہی دہر میں اے مبین آتا دکھائی دیا۔وہ بہت خوش نظر آر ہاتھا۔ عارف نے اس سے یو چھا:'' کیا ٹیچر کو بتا چلا کہ میں آج اسکول نہیں آیا تھا؟'' ' و نہیں ،گرآج اسکول نہ جا کرتم جا ند کی سیرے محروم رہے۔'' '' چاندگی سیر! کیا مطلب؟''عارف نے جیرانی سے پوچھا۔ '' ہماری کلاس آج خلائی میوزیم گئی تھی۔''مبین نے اسے بتایا۔ '' وہ اتنی زبردست جگہتھی کہ ہمیں لگ رہا تھا کہ جیسے ہم کچے کچے خلا ہے گز رکر چا ند یر پہنچ گئے اور وہال کی سیر کر رہے ہیں اور بتا ہے وہاں میوزیم والوں نے جا کلیٹ آئس کریم بھی دی اوروہ بھی ایک نہیں جتنا ہمارا دل جا ہے۔ہمیں آج بہت مزہ آیا۔ تم نے بیموقع ضا کع کردیا۔''

''تم صحیح کہدرہے ہو اور میرا آج بہت بُراونت گزرا۔' اور پھرعارف نے مبین کو اپنی آپ بین سائی اور کہا:''آج میں نے ایک سبق سیکھا ہے میں اب آیندہ مجھی غلط کا منہیں کروں گا۔''

بھروہ سر جھکائے گھر کی طرف بڑھ گیا۔

公公公



www.Palssociepy.com بهای جان

وقاص تیزی سے قدم اُٹھا تا ہوا گھر کی جانب جار ہاتھا۔ آج فٹ بال کھیلنے میں وہ استامکن ہوگیا تھا کہ وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں رہا۔ وہ سوچ رہا تھا ،اس سے پہلے کہ بھائی جان گھر پہنچ جا کیں ، میں گھر پہنچ کر کتا ہیں ،کا پیاں لے کر بیٹے جاؤں گا۔انھیں شک بھی نہیں ہونے دوں گا کہ میں ابھی ابھی پہنچا ہوں۔ دل ہی دل میں وہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ما تگ رہاتھا کہ آج بھائی جان کو دفتر ہے آنے میں دیر ہوجائے۔

اس کے بھائی ولا ورعلی ایک پرائیوٹ کمپنی کے دفتر میں ملازم ہتھ۔وہ چاہتے تھے کہ وقاص بھی ان کی طرح پڑھ کھے کہ وقاص کی وقاص بھی ان کی طرح پڑھ کھے کہ کہی ہوئی کمپنی میں افسر لگ جائے ،اس لیے وہ وقاص کی پڑھائی پرخصوصی توجہ دیتے تھے۔وقاص بجھتا تھا کہ بڑے بھائی بہت ظالم ہیں اوروہ کوئی ایسا موقع ہاتھ سے جانے وینانہیں جا ہے کہ جس میں وقاص کی بےعزتی یا بٹائی نہ ہو۔

ابھی وقاص نے گھر میں قدم رکھا ہی تھا کہ بھائی جان کی آواز سائی دی:

" شنرادے! کہاں ہے آرہے ہو؟"

'' جی …… بھائی جان! وہ …… میں ……کھیل ……'' وہ گھبراہٹ میں پورا جملہ ادا

نەڭرىپايا ـ

''کھیل ..... میری سمجھ میں نہیں آتا ،تم سارا دن کھیل کو دمیں وقت بر با دکرنے پر کیوں تلے رہتے ہو۔ میں اگر گھر میں نہ ہوؤں تو تم کتابوں کو ہاتھ میں بھی نہلو۔'' ''الیی بات نہیں ہے، دراصل .....'' وقاص نے کہنا جا ہا۔



خليل جبار

'' میں خوب سمجھتا ہوں کہ اصل بات کیا ہے۔اب فو را ہاتھ منھ دھوکر کتا ہیں لے کر

### Downloaded from paksociety.com "-54

"جي احجا-" وقاص نے سعادت مندي ہے کہا۔

بھائی جان کے کہنے پروہ منھ ہاتھ دھونے آگے بڑھا،لیکن وہ منھ ہی منھ میں بڑبڑا رہا تھا:'' نہ جانے خودکو کیا سبچھتے ہیں۔ اہا جان دنیا ہیں نہیں رہے ،اس کا بیہ مطلب نہیں ہے کہ بیہ مجھ پرظلم کے پہاڑتو ڑ دیں۔ اتنا پڑھائی پرتوجہ دینے پربھی ہرونت یہی کہتے ہیں کہ میں اپنا فیتی وفت کھیل کو دمیں ضائع کررہا ہوں۔''

وقاص کواپ ابوسیم احمد بہت یاد آرہے ہتے۔ وہ اس سے کتنا پیار کرتے ہتے ،اس
کی ہرخواہش پوری کرنے کی کوشش کرتے ہتے ۔ تنخوا و ان کی زیادہ نہیں تھی ، پھر بھی وہ
انھیں احساس نہیں ہونے دیتے ہتے۔ ابو کا خیال آتے ہی اس کی آتکھوں میں آنسو
موتیوں کی طرح جھلیلا گئے ۔ وہ اکثر جب امی جان سے بھائی جان کی شکایت کرتا تو
جواب میں امی وقاص کوہی سمجھانے گئیں:'' وہ تیرا بڑا بھائی ہے۔ وہ تیرائر اکسے چاہ سکتا
ہے۔ ۔۔۔۔ تیرے بھلے کے لیے ہی ڈانٹنا ہے۔''

'' کیا میں پچھ در کے لیے تھیل بھی نہیں سکتا! میں بھی انسان ہوں ، میرا بھی دل چا ہتا ہے کہ د دسرے بچوں کی طرح تھیل کو دمیں حصہ لوں۔''

' بیتم ہے کس نے کہا کہ مت کھیلو، خوب کھیلو، مگر پڑھائی کے وقت پڑھائی بھی ضروری ہے۔''

'' ای! میرے امتخانی رزلٹ دیکھیں! میں اپنی جماعت میں ہمیشہ سے فرسٹ



آرباہوں ، پھر بھی کھیلئے پراغتراض ہوتا ہے۔ 'وقاص نے کہا۔

''تمھارا بڑا بھائی تمھاری پڑھائی سے بہت خوش ہے اور وہ یہی چاہتا ہے کہ ہر امتخان میں تم اسی طرح پوزیشن لینتے رہو، تا کہتم بڑے آ دی بن سکو۔'' ''ای جان! آپ بھی بھائی جان کی ہی حمایت لیتی رہتی ہیں۔'' وقاص ناراض ۔۔ اس

ہوجا تا۔

امی جان اسے اپنی بانہوں میں لے کر انگیوں سے سرکے بالوں میں کنگھی کرتے ہوئے پیار سے سمجھاتیں:'' تُو ابھی بچہ ہے ، بڑوں کا ڈانٹنا بھی ایک طرح کا بیار ہوتا ہے اوروہ بچوں کے بھلے کوہی ڈانٹنے ہیں۔''

وقاص کتابیں اور کا پیاں لے کربیٹے گیا۔ پچھ دریگز رنے پر بھائی جان بھی کمرے بیں آگئے اور اس کی کا پیاں چیک کرنے گئے۔ انھیں دیکھ کر وقاص کے چیرے پر گھبرا ہٹ طاری ہوگئی۔ اس کے سبق کے متعلق سوالات کے جوابات من کروہ چلے گئے۔ ان کے جانے پر وقاص نے سکون کا سانس لیا۔ ورنہ وہ سجھ رہا تھا کہ ابھی کسی سوال کا جواب نہ ملنے پر ڈانٹنا شروع کردیں گے۔ وہ جب بھی ڈانٹنے تھے ، وقاص سجھتا کہ اس کے کھیلنے کا غصہ نکال رہے ہیں۔

وقاص اکثر ول میں دعا مانگنا تھا کہ بھائی جان کی ڈیوٹی شہر سے باہرلگ جائے،
تاکہ ان کے دور رہنے ہے وہ سکون سے کھیل کو د میں حصہ لے سکے۔ اس کی والدہ اتنی
سمجھ دار نہیں تھیں، انھیں چکما دینا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ بھائی جان کی سمجنی کی
شاخیس مختلف شہروں میں پھیلی ہوئی تھیں۔ سمجنی بھی دلا ورعلی کا ٹرانسفر کرسکتی تھی۔
شاخیس مختلف شہروں میں پھیلی ہوئی تھیں۔ سمجنی بھی دلا ورعلی کا ٹرانسفر کرسکتی تھی۔
سمجہروں میں پھیلی ہوئی تھیں۔ سمجنی بھی دلا ورعلی کا ٹرانسفر کرسکتی تھی۔
سمجہروں میں پھیلی ہوئی تھیں۔ سمجنی بھی دلا ورعلی کا ٹرانسفر کرسکتی تھی۔



ایک دن و قاص کی دعا قبول ہوگئی۔ دلا ورعلی کا فرانسفر تو نہیں ہوا ،گر چھے ماہ کی فرینگ سے لیے انھیں دبئی بھیج دیا گیا۔ دبئ جاتے ہوئے بھی بھائی جان اسے نسیحتیں کرنا نہیں بھولے تھے:'' دیکھو، میرے جانے کے بعد پڑھائی سے غافل نہ ہوجانا۔ خوب دل لگا کر پڑھنا، امتحان میں رزلٹ اچھا آنا چاہے۔''

وقاص نے انھیں خوش کرنے کے لیے ہاں میں گردن بلادی۔

بھائی جان دبئ کیا گئے، وقاص کے مزے آگئے۔اب کھیلنا زیادہ، پڑھنا کم تھا۔
کھیل کو دمیں پڑنے ہے اکثر ہوم ورک نہ کر پاتا اور اس کی پٹائی بھی ہونے گئی۔ وہ ان
آزادی کے جھے ماہ کو بھر پورلطف کے ساتھ گزارنا چاہتا تھا۔ای جان کو دکھانے کو وہ مجھے
وقت پڑھتا ضرور، تاکہ امی جان موبائل پر بھائی جان ہے اس کی شکایت نہ کرسکیں۔

وقاص کو جب بتا چلا کہ ایک ماہ بعد امتحان ہیں تو اس کے ہوش اُڑ گئے۔ جب تک بھائی جان یہاں ہے، اس نے خوب دل لگا کر پڑھا تھا۔ وہی یا دتھا ، اس کے بعد جو پچھے اسے پڑھایا گیا تھا ، بعد میں اسے یا دکرنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ وقاص نے جیسے تیسے کر کے پڑھائی شروع کر دی۔ اب اس کے ذہن پر سے بات سوار رہنے لگی تھی کہ وہ کس طرح تیاری کر پائے گا۔ اچھا رزلٹ نہ آنے پر بھائی جان تو مار مار کر اسے ادھ موا کر دیں گے۔ میسوچ سوچ کر وہ امتحان سے چند دن پہلے شدید بیار ہوگیا۔ ای جان بھی اس کے بیار ہونے پر پریشان ہوگئی تھیں۔ علاج ہونے پر وہ ٹھیک ضرور ہوگیا تھا ، لیکن اس کے بیار ہونے پر پریشان ہوگئی تھیں۔ علاج ہونے پر وہ ٹھیک ضرور ہوگیا تھا ، لیکن دور کی بات ، پاس ہو جانا بڑی بات ہوتی۔



نیتیج والے دن سب بچ خوش تھے۔ سب نے ہی اچھی تیاری کی تھی۔ اس لیے اور سے نتیج کے انہ کے اس لیے اور سے نتیج کے انہ بی بچوں میں و قاص بھی تھا، لیکن اے الیجھے نتیج کی انچھی اُ مید نہیں تھی ، اس لیے وہ پریٹان تھا۔ فرسٹ ، سیکنڈ اور پھر تھر ڈپوزیشن میں بھی اس کا نمبر نہیں آیا تھا۔ وقاص کا دل بہت تیزی ہے وھڑک رہا تھا۔ جب دسویں نمبر پر اس کا نام پکارا گیا ، اس کے دل کو کسی قدر قرار آیا۔ ور نہ اس نے ذہنی طور پر بیسوچ لیا تھا کہ اس د فعہ وہ ضرور فیل ہوجائے گا۔ اس کی جماعت کے بچے بھی جیرت بھری نظروں سے اے دکیھ رہے ۔ انہیں آرہا تھا کہ جو بچہ بھیشدا پئی جماعت میں فرسٹ آتارہا ہو، وہ دسویں نمبر پر کیسے آیا۔ یہ بات وقاص ہی جانتا تھا کہ بیسب اس کی غفلت کا نمتیجہ تھا۔ اس کے بھائی جان کی جماعت کے بیاتا تھا کہ بیسب اس کی غفلت کا نمتیجہ تھا۔ اس کے بھائی جان کی بان جان کی جان کی بان میں بیتی ہو اپنا سابقہ رکارڈ خراب نہ کرتا۔ یہ بھائی جان کی

وقاص کا بتیجہ و کیے کرامی جان بھی جیرت ز دہ رہ گئیں۔ انھیں اپنی آئھوں پریفین نہیں آ رہا تھا۔ آخر انھیں بیشلیم کرلیٹا پڑا کہ واقعی ان کا بیٹا جماعت میں دسویں نمبر پر آیا ہے۔ وہ محسوس کر رہا تھا کہ اس کی امی کو بیرزلٹ دیکھے کرشد پد دھچکا لگاہے ،لیکن وہ اب سچھ بھی نہیں کرسکتا تھا۔ گزراوقت لوٹ کرنہیں آتا۔

نتیجہ آئے مشکل ہے ایک ہفتہ ہی گزرا تھا کہ بھائی جان کے وطن لوٹنے کی اطلاع مل گئی۔ وقاص کا خوف کے مارے بُرا حال تھا۔ نتیجہ دیکھے کر بھائی کا غصے ہے ہے قابوہونا بقینی تھا۔ اسے یقین تھا کہ بھائی جان مار مارکراس کا بُرا حال کردیں گے۔ اس خوف میں وہ ایک بار پھر بیمار ہوگیا۔ جس دن بھائی جان گھر لوٹے وقاص کو بہت تیز بخار تھا۔ اسے ماہ تامہ ہمدرد تونہال

سر دی بھی لگ رہی تھی ،جس ہے وہ بُری طرح کا نپ رہا تھا۔ بھائی جان سا مان ایک طرف بھینک کراس کی جانب بڑھے۔

'' و قاص! میرے بھائی ،کیسی طبیعت ہے تمھاری؟ میں نے سا ہے کہتم امتحان ہے چند دن پہلے بیار پڑ گئے تھے۔فکرنہ کرو، میں آ گیا ہوں۔شھیں اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو د کھاؤں گا۔'' بھائی جان نے اس کے سرکے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ '' ہاں دلا در بیٹے!اس کی طبیعت اچھی نہ ہونے پر امتحان میں اس کی پوزیشن بھی نہیں آسکی۔''ای جان نے کہا۔

'' بوزیشن کہاں ہے آئے گی! طبیعت اچھی ہوتی تو پیپراچھے دیتا۔ جب طبیعت ہی ٹھیکے نہیں تھی ، پھر یہ کیسے امتحان کی تیاری اچھی کرتا۔'' بھائی جان نے کہا۔

و قاص حیرت ہے بھائی جان کو دیکھر ہاتھا۔اے یقین نہیں آ رہاتھا کہ بیہ وہی اس کے سخت مزاج بھائی جان ہیں ، جوذ راسی غفلت برہنے پرانتہائی سخت رو بیا پناتے تھے۔ بھائی جان، وقاص کوتسلیاں وے کر دوسرے کمرے میں چلے گئے۔رات گئے و قاص جب سونے کے لیے بیڈ پر لیٹا۔ بھائی جان کمرے میں چلے آئے۔انھیں و کیچ کروہ

" ہاں بھئی،سونے کی تیاری ہور ہی ہے۔"

'' وقاص! مجھے امتحان میں تمھارا دسواں نمبر آنے کا بہت دکھ ہے۔ ای جان کے سامنے میں نے اس لیے چھنیں کہا کہ انھیں صدمہ ہوگا۔''



'' ہاں ، میں سمجھ گیا تھا۔'' و قاص نے کہا۔

، د شمعیں نتیجہ دیکھ کرانداز ہ ہوگیا ہوگا کہ میرے مختی کرنے سے تمھارا نتیجہ کتنا احچھا آتا تھااوراب میں گھریز ہیں تھا تو نتیجہ کتنا خراب آیااور تم نتیجہ خراب آنے کے خوف سے بیار پڑ گئے ۔میرانخی کرناشہھیں بہت بُرالگیا ہوگا۔ بالکل اسی طرح جب ابا جان مجھ پر بخی کرتے تھے تو مجھے بھی بُرالگتا تھا۔ان کی بختی کا نتیجہ دیکھ لو! میں نے اچھے نمبروں سے الچھی پوزیشن لا کرندصرف تغلیمی میدان میں کام یا بی حاصل کی بلکہ نوکری بھی احیمی حاصل کر لی۔ میرا دوست کلیم تعلیمی میدان میں کوتا ہی برتنا تھا، اس لیے نوکری کے لیے د ھکے کھا تا پھرر ہا تھا۔میری سفارش پر کمپنی میں معمولی نو کری کررہا ہے۔ مجھے اسے دیکھے کر د کھ بھی ہوتا ہے۔ ا گرمحنت کرلیتا تو آج کسی اچھے عہدے پر فائز ہوتا۔ تم پر سختی کرنے کا مجھے کوئی شوق نہیں ہے۔ میں تمھاری بہتری جا ہتا ہوں ، تا کہتم بھی اچھے عہدے پر فائز ہو جاؤ۔اس بارتم نے کوتا ہی ضرور برتی ہے، لیکن یاد رکھو! تم آیندہ ایبانہیں کروگے۔'' یہ کہتے ہوئے بھائی جان کمرے سے چلے گئے۔

''ای جان ٹھیک ہی کہتی ہیں ، بھائی جان مجھ پر بختی ، ڈانٹ ڈپٹ میرے بھلے کے لیے ہی کرتے ہیں ۔وہ وطن میں نہیں تھے،اس لیے میں بے پروا ہو گیا تھا اور اس کا نتیجہ بھی خراب ہی نکلا۔'' وقاص نے خود کلامی کی۔

وہ سوچ رہا تھا کہ میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ والد صاحب کے بعدا تنااحچھا بھائی ملا ہے، جو مجھ پر اتنی توجہ دیتا ہے۔ اگر میں نے محنت کی تو ایک دن میں ضرور بڑا آ دمی بن جاؤل گا۔



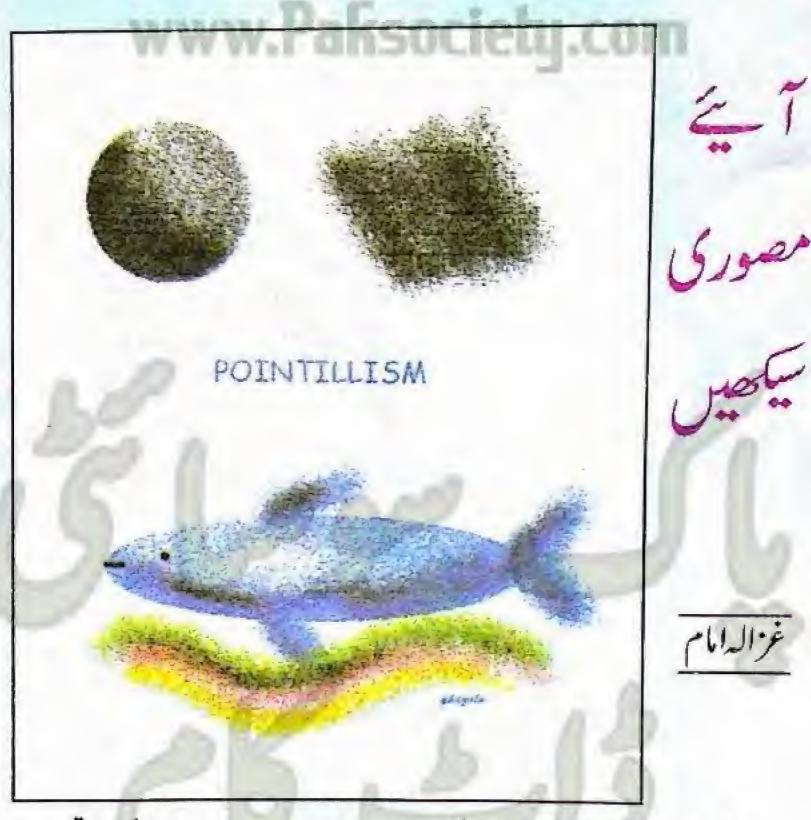

ڈ رائنگ کرنے کی ایک ترکیب''یوائنظرم'' (POINTILLISM)استعال کی جاتی ہے۔ ا ہے اردو میں ''نِقاط کاری'' کہا جاتا ہے۔اس کی ابتدا فرانس کے ایک مصور نے کی تھی۔اس طریقے میں برش کے بجائے تلم استعال ہوتا ہے۔مختلف رنگوں کونقطوں کی صورت میں استعال کر کے تصویر کا تاثر پیدا کیا جاتا ہے۔تصویر دیکھیے ،جس میں ایک مچھلی اور یانی کی لہریں دکھائی گئی ہیں یغور سیجیے، جہاں روشنی دکھانی ہے، وہاں نقطے کم ہیں اور جہاں اندھیرا دکھانا ہے، وہاں نقطے زیادہ ہیں۔آپ جتنی مشق کریں گے،اتنی ہی اچھی نضوریہ ہے گی۔ 公



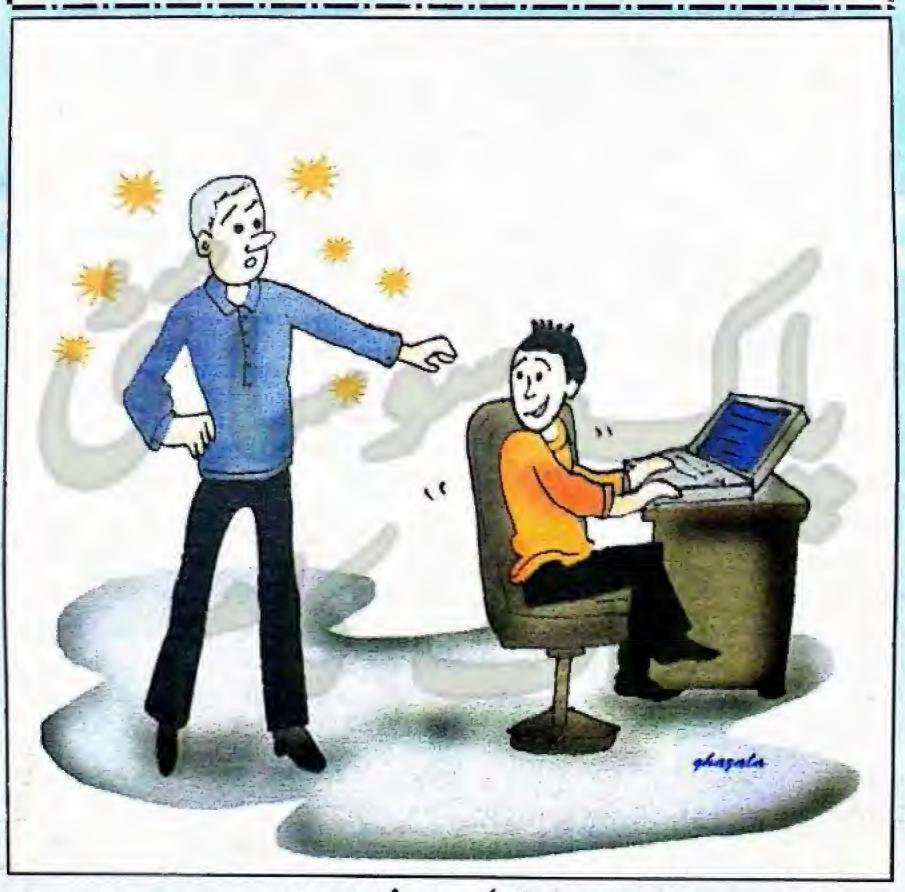

باپ (بیٹے سے): "متم نے آج تک کوئی ایسا کا مہیں کیا، جس سے میرا سر اونچا ہو۔" بیٹا:''کل رات ہی آپ کے سر کے نیچے تکیہ رکھ کرمیں نے آپ کا سراونچا کیا تھا۔''









# باک سوسائی فات کام کی میکان پیچلیالت سائی فات کام کے بھی کیا ہے

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹیک کا پر نٹ پر یو یو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل ریخ <> ہر کتاب کاالگ سیشن ♦ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں 🔷

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو الٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی ، نارمل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ∜ایڈ فری لنکس، لنکس کو بیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائٹ جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سریں احیار کو ویب سائٹ کالنگ دیکر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Like us on Facebook

fb.com/paksociety



twitter.com/paksociety1



'' ڈ اکٹر صاحب! آپ کے گھرسے تیسری بارفون آچکا ہے۔ آپ کی بیگم نے کہا ہے کہ جلدی گھر پینچیں ۔مہمان بار بار آپ کو پوچھ رہے ہیں۔'' زس نے آ کر ڈاکٹر حسنات کوا طلاع پہنچائی۔ بیا طلاع وہ پہلے بھی دو بار وے چکی تھی۔ '' ہاں بھئی، آخری مریض کو دیکھ لوں۔ ان کے بعد کوئی اور مریض بھی آئے تو بھیج دینا منع مت کرنا۔''ڈ اکٹر حسنات نے مریض کامعائنہ کرتے ہوئے نرس ہے کہا۔ '' نہیں ،ان کے بعد کوئی مریض نہیں ہے۔'' بیر کہہ کرنرس جانے کے مڑی۔ '' اورسنو! اگر دوبارہ گھرے فون آئے تو کہنا کہ میں نکل چکا ہوں \_بس پہنچنے ہی والا بول گا۔



'' جی اچھاڈا کٹر صاحب!'' یہ کہہ گرنزں کمرے سے باہرنگل گئی اور سوچنے لگی کہ بیدوا حد ڈ اکٹر ہے جو دوسروں پراپنی خوشیاں نچھا در کر دیتا ہے۔ شایدا یسے ہی فرشتہ صفت لوگوں کی وجہ سے دنیا آبا دہے۔

آج ڈاکٹر حسنات کے اکلوتے بیٹے رضا کی سال گرہ کا دن تھا۔ رضا شادی کے یا کچے سال بعد بہت منتوں اور مرادوں سے پیدا ہوا تھا۔وہ اسے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ڈاکٹر حسنات کی بیوی فرزانہ بھی ایک تجربہ کارلیڈی ڈاکٹر تھیں ،لیکن وہ عام ڈاکٹروں کی طرح تھیں ، جوڈاکٹر بننے سے پہلے تو ملک اور قوم کی خدمت کے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں اور ڈ اکٹر بننے کے بعد دکھی انسا نیت کی غدمت کے بجائے دولت جمع کرنے میں لگ جاتے ہیں، جب کہ ڈاکٹر حنات، ڈاکٹر کے روپ میں فرشتہ تھے اورغر بیوں اور بےسہارالوگوں کی مدد کرنا اپنا فرض مجھتے تتھے۔ایک ماہرسرجن ہونے کی وجہ سے وہ ہے حدمصروف رہتے تھے۔اس کے باوجود وہ اپنا کچھ نہ کچھ وفت غریبوں کو دیتے اور مختلف غریب بستیوں میں جا کراپنے طور پرغریبوں کا مفت علاج کرتے ۔ وہ چھٹی بھی نہ کرتے ، جا ہے حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں ، یہاں تک کہ چھٹی والے دن بھی وہ اپنا کلینک کھلا رکھتے تھے۔وہ ایک سرکاری اسپتال میں بھی خد مات انجام دیتے تھے۔ ڈ اکٹر حسنات جب گھر پہنچے تو کافی دیر ہو چکی تھی۔مہمان جا چکے تھے۔نو کر گھر کی صفائی میں لگے ہوئے تھے اور ان کی بیٹم اور بیٹا ایک طرف منھ پھلائے بیٹھے تھے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی انھوں نے رضا کوآ واز دی:'' رضا بیٹا! إ دھرآ ہے ، بیہ لیجیے اپنا تحفہ، سوری مجھ کو دیر ہوگئی۔''لیکن رضا شاید ان سے خفا تھا،جبھی تحفہ لیے بغیر وہ ماه تامه بمدردنونهال ۱۹۳۴ میسوی

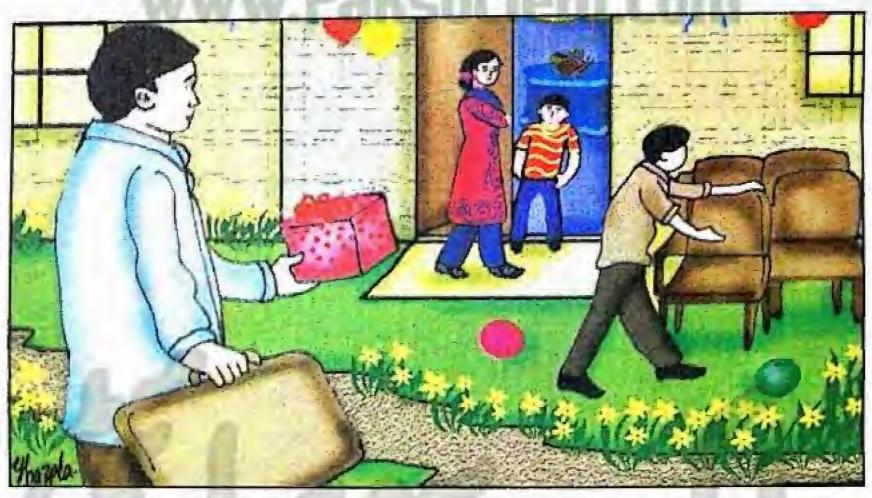

ا پنے کمرے میں چلا گیا۔ انھوں نے سوچا کہ شخ تک رضا کی نارانسگی ختم ہوجائے گی اور اگرنہیں ہوئی تو وہ خوداس کومنالیں گے۔ وہ اپنی بیگم سے کہنے لگے:'' معاف کرنا بیگم! ذرا ویر ہوگئی۔سارےمہمان رخصت ہو گئے؟''

''جی ہاں ، کیوں کہ وہ آپ کا مزیدا نظار نہیں کرسکتے تھے۔ آپ سمجھ نہیں سکتے کہ آج آپ کی وجہ سے مہمانوں کے سامنے کتنی شرمندگی اُٹھانا پڑی۔'' ڈاکٹر فرزانہ نے غصے سے کہا۔

'' میں آئی رہا تھا کہ رائے میں ایک جگہ بہت سے لوگ جمع دیکھے۔ میں نے دیکھا کہ ایک کار کا حادثہ ہو گیا ہے۔ ڈرائیور بُری طرح زخمی تھا اور کوئی اس کی مدد کرنے پر آمادہ نظر نہ آتا تھا۔ اسے فوری آپریشن کی ضرورت تھی ، ورنہ اس کی جان جانے کا خطرہ تھا۔ میں اسے اسپتال لے گیا۔ اسپتال میں کوئی ایسا ڈاکٹر موجود نہیں تھا، جو ایسے پیچیدہ کیس کوسنجال سکتا ، لہٰذا مجھ کو ہی آپریش کرنا پڑا۔شکر ہے خدا کا کہ اس کی جان نیج گئی ، ورنداس کے گھروالوں کا نہ جانے کیا حال ہوتا۔''ڈاکٹر حسنات نے اپنے نہ آنے کی وجہ تفصیل سے بیان کی ۔

ان کی میروضا حت بھی ڈاکٹر فرزانہ کا غصہ ٹھنڈانہ کرسکی۔ آخرکو آج ان کی اکلوتے بیٹے رضا کی سال گرہ کا دن تھا۔ انھوں نے بدستورخظّی ہے کہا: '' تو کیا آپ نے ساری دنیا کا ذمہ لے رکھا ہے۔ آخر کیا ہل جا تا ہے آپ کو بیسب پچھ کر کے۔ آج بتا چل گیا کہ آپ کواپنے بیٹے سے زیادہ اپنے مریض اور اپنی شہرت عزیز ہے۔ آپ کواپنے گھر کے بجائے اپنی شہرت سے زیادہ بیارہے۔''

ڈاکٹر فرزانہ کی اس بات پر ڈاکٹر حسنات کو بھی غصہ آگیا: ''کیائم ہمجھتی ہوکہ میں سیسب کچھشہرت حاصل کرنے کے لیے کرتا ہوں؟ نہیں فرزانہ بیگم! بیر میراعزم ہے۔ بیٹے کی محبت اپنی جگہ اور میرا مریض اپنی جگہ۔ میں پہلے بھی تم سے کئی بار کہہ چکا ہوں کہ میر بعض عزم کی راہ میں کوئی رکا وٹ میراراستہ نہیں روک سکتی ۔ تم نے آج سے پہلے کئی بار جھے سے پوچھا ہے کہ آخر میں نے بیعزم کیوں کر رکھا ہے ، تو سنو! آج میں شمھیں بتا تا ہوں کہ آخر کیوں میں نے بیعزم کیا تھا۔

وہ ذرادیر کوڑے اور پھر پُرسکون کیجے میں بولے: '' پختہ عزم کے معنی تو تم جانتی ہو
نال، یعنی پکا اور مضبوط ارادہ۔ بیاس وقت کی بات ہے، جب میں تیرہ برس کا تھا۔ اپنے
والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ زندگی اپنے تمام رنگ سمیٹے ہمارے ساتھ تھی۔ ہم بہت خوش وخرم
زندگی گزاررہے تھے کہ ایک دن ایک دعوت ہے گھر لو منتے ہوئے ہماری کارکوایک ٹرک
ماہ نامہ ہمدرد تونہال

نے کر مار دی۔ ٹرک ڈرائیور فرار ہوگیا۔ جھے زیادہ چوٹ نہیں گی تھی۔ میں نے لوگوں

سے مدد کی درخواست کی ، گرکوئی بھی اس معالمے میں پڑنانہیں چاہتا تھا، سب تماشاد کیے

رہے تھے۔ آخرا کیک خدا ترس انسان کو مجھ پر رحم آگیا۔ وہ ایمبولینس لے آیا اور ممی ،

ڈیڈی کو اس میں ڈال کر اسپتال لے گئے۔ اسپتال میں صرف ایک ڈاکٹر تھا، جس کی

ڈیوٹی اس وفت ختم ہو چکی تھی اور وہ اپنے گھر جار ہا تھا۔ وہ آدی بھی مجھے اسپتال پہنچا کر

غائب ہوگیا تھا۔ شاید وہ بھی اس بھیڑے میں نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ ڈاکٹر نے ممی ، ڈیڈی کی

نبض دیکھی تو بتا چلا کہ ممی مجھ سے بہت دور چلی گئیں تھیں۔ جانے کیما سنگ دل ڈاکٹر تھا،

بیا روتا ہے۔ بہت دور چلی گئیں تھیں۔ جانے کیما سنگ دل ڈاکٹر تھا،

د ہا۔ اسپتال کا دوسراعملہ مجھے تسلیاں دیتار ہا۔ اس دوران میرے ڈیڈی بھی مجھ سے بہت

دور حلے گئے۔ ''

ڈاکٹر حسنات کی آنکھوں ہے آنسورواں تھے۔ وہ پچھ دیر بعد ہو لے: '' میں نے اس وقت عزم کرلیا کہ میں ڈاکٹر بنوں گا اور جہاں تک ہو سکے گا ،غریبوں کا مفت علاج کروں گا ۔ ممی ، ڈیڈی کے مرنے کے بعد بیرے رشتے داروں نے آئکسیں پچیر لیں ۔ میرے تایا نے تمام جا کداد پر قبضہ کر کے مجھے گھر سے نکال دیا۔ دنیا اتنی سنگ دل ہوسکتی ہیں نے موجا بھی نہ تھا۔ میں نے دن رات محنت مشقت کی اور ساتھ ساتھ اپنی پڑھائی بھی جاری رکھی۔ ایکھے نبیر حاصل کرنے کی وجہ سے تعلیم کے لیے وظیفہ بھی ملتا پڑھائی بھی جاری رکھی۔ ایکھے نبیر حاصل کرنے کی وجہ سے تعلیم کے لیے وظیفہ بھی ملتا رہا اور آج میں اس قابل ہوں کہ اپناعزم پورا کرسکوں۔''

" ویڈی ڈیڈی ڈیڈی۔ " بیآ وازین کروہ چو کئے۔ رضا جانے کب سے کھڑا ان کی بیہ



## www.Paksocieby.com

داستان سن رہا تھا۔ رضانے قریب آ کراپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں ہے ان کے آنسو صاف کیے اور گلے میں بانہیں ڈال کرکہا:'' مجھے آپ پر فخر ہے ڈیڈی!'' '' مجھے معاف کر دیجیے۔ مجھے بھی آپ کے اس نیک عزم پر شرمند گی نہیں ، بلکہ خوشی ہے۔'' ڈاکٹر فرزانہ نے کہا اور ڈاکٹر حسنات کو یوں لگا جیسے وہ تیز دھوپ ہے مخسنڈی جھاؤں میں آ گئے ہوں۔

#### 444

گھرے ہرفرد کے لیے مفید ماہنامہ ہمدر وصحبت محدث

صحت کے طریقے اور جینے کے قریعے سکھانے ۱۱لا رسالہ

ﷺ صحت کے آسان اور سادہ اصول ﷺ نفسیاتی اور زہنی اُلجھنیں

ﷺ خواتین سے صحی مسائل ﷺ بڑھا پ کے امراض ﷺ بچوں کی تکالیف

﴿ جڑی ہو ٹیوں ہے آسان فطری علاج ﷺ غذا اور غذا ئیت کے ہارے میں تازہ معلومات محدر دصحت آپ کی صحت و مسرت کے لیے ہر مہینے قدیم اور جدید تحقیقات کی روشنی میں مفید اور دل چپ مضامین پیش کرتا ہے منگین ٹائش ۔۔۔ خوب صورت گئ اپ ۔۔۔ قیمت: صرف ۴۰۰ رپ انتظار پر دستیا ہے ہم در دؤاک خانہ، ناظم آباد، کراچی



## لكعنے والے نونہال

## نونهال آديب

مریم سهیل ،کراچی سعد بیرطارق ،کراچی فیضان احمد خاں ،میر پور خاص

اریبه علی ، اتک

راؤ اعزاز خظله، مانسهره

فرمایا: '' جو شخص به جا ہتا ہے که اس کی عمر وراز ہو، اے جاہے کہ مال، باب سے ئسن اخلاق سے پیش آئے۔''

ایک اور موقع یر فرمایا:" مسلمانون میں کامل ایمان ، اس شخص کا ہے ، جس کے اخلاق عمده بهول-" ایک اور جگه ارشادِ نبوی ہے "" کسی انسان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا، جب تك اس كاخلاق الحصيد مول "

حضرت على كرم الله وجه نے فرمایا: " انسان کی گفتگو آئینے ہے بہتر، اس مخض کا عکس دکھاتی ہے۔'' یعنی انسان کی گفتگو ہے اس كراح كاندازه بوجاتا ب\_

تحسن اخلاق فيضان احمدخال،مير يورخاص مسی انسان ہے اچھی زبان میں بات سرنا ، نرمی سے پیش آنا ، کسی کی تکلیف میں شریک ہونا، بعنی کسی ہے اچھا سلوک کرنا ہی محسن اخلاق ہے۔اسلام نے انسان کی زندگی میں اخلاق کوسب سے بلندمقام دیا ہے۔ حُسن اخلاق کے بارے میں کچھ احاديث اوراقوال درج ذيل إن: حضور اكرم صلى الله عليه وسلم نے

فرمایا: " دکسن اخلاق سے پیش آؤ۔ " پھر متبر ۱۰۱۵میسوی ماه تاسه بمدردنونهال

یہ بات سامنے آئی کہ انسان تو سیجھ بھی نہیں ، اس کی شخصیت اس کوا چھا بناتی ہے۔ ان بانوں ہے اگر کسی نونہال کی اصلاح ہوجائے تو مجھے اور کیا جا ہے۔

#### اردو

اريبيعلى ءا تك

جھٹی کا دن تھا۔احمد سبح دریے اُٹھا، ناشتا كيااورايي كمرے ميں آگيا۔ ابھی باہر نكلنے كا اراده بی کیا تھا کہ اچا تک شور سنائی دیا جیسے کوئی جلوس آرہا ہو۔ احمد کھڑکی کے یاس آ کر بیٹے گیا۔ ویسے بھی آج موسم بہت اچھا تھا۔شور آ ہستہ آ ہستہ قریب آتا جار ہاتھا۔احمہ کا گھر گلی ك كونے يرتقار البند جب اس نے آ كے حھا تک کر دیکھا تو بہت سارے بیچ گلی میں حجفندے أنھائے ہوئے داخل ہوئے۔ ایک بچدان میں کچھ برا لگ رہا تھا۔ اس نے سب سے بڑا جھنڈا اُٹھایا ہوا تھا۔احمد ابھی اس کود کھے بى رباتھا كەس نے نعره لگايا:" ہمارى شان"

ایک حکایت ہے کہ کسی نے حضرت شخ سعدیؓ سے پوچھا:" انسان میں کتنے عیب الوتے بیں؟"

آپ نے فرمایا:" انسان میں بے شار عیب ہوتے ہیں، گرایک چیزان سب عیبوں پر پرده ڈال دیتی ہے اوروہ ہے تسنِ اخلاق۔" اس حکایت ہے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انسان میں کتنی ہی برائیاں ہوں، کتنی ہی خامیاں ہوں ہلین اگراس کا اخلاق اچھاہے تو ان بُرائیوں کو لوگ بوی حد تک نظر انداز كردية بين-

" مخاطب كرنے والے كے انداز سے لوگ اس کی تہذیب کا اندازہ لگالیتے ہیں۔ پیہ شہید تھیم محرسعید کا قول ہے۔مطلب بہ ہے ك كفتكو كا انداز احجا مونا جائي - بيجمي ئسنِ اخلاق ہے۔

ایک حکایت ہے کہ انسان خود عظیم ہیں بلکداس کا کرداراس کوظیم بناتا ہے۔اس ب

ماه تامه بمدردنونهال ۱۰۰ 💉 ستبر ۱۰۰ میدی

کررہا تھا۔ بہت سے بچے اپنے گھروں سے كرسيان اورسونے لاكرركھ رہے تھے۔ استیج سج چکا تھا۔مہمانِ خصوصی برابر والے گاؤں کے بچے تھے۔سب مہمانوں کا انتظار کررے تھے۔ ایک دم شور أنها: " مهمان آ گئے ، مهمان آ گئے۔''مہمانوں پر پھول اور پیتاں نجھاور کی حمیں ۔ پھرمہمان بیج اسٹیج پر آئے۔ مائیک سنجالا اور حاضرین کے سامنے کافی دیر تک اردو کے حق میں تقریر کرتے رہے۔

پھرسب بچوں نے بسکٹ کھائے اور جاے بی۔گھرواپس آتے وقت ان کو ایک بڑے سائز کی تصویر تحفے میں دی گئی۔تصویر میں اسپتال کا برا دروازہ دکھایا گیا تھا، جہاں ایک ایمبولینس کھڑی تھی۔ ایمبولینس پر لکھا تھا:''ہم ارد وکوم نے نہیں دیں گے۔'' وه دن بهت اجها گزرا۔ الله دن احمد جب اسكول كيا تو بجوں ميں جيرت انگيز تبديلي دیکھی۔ ہوآ ر،نو، ویکم، اور تھینک ہو کہنے والے

جواب میں سب بچوں نے کہا: "ار دو۔ اس نے پھر کہا:''ہماری جان۔'' بچول نے کہا:"اردو۔" اس نے کہا:"جماری آن۔" بچول نے کہا:"اردو۔" اس نے کہا:"جماری زبان\_" بچول نے کہا:"اردو۔" غرض و ه جو بھی کہتا ، جواب میں بیچے اردو کتے۔

احدان کو جیرت سے دیکھ رہا تھا کہ جو یجے بھی پیند شرث اُ تارتے نہ تھے، وہ آج شلوار قیص سنے آ مے برھے جارے تھے۔ پھر اس نے دیکھا کہ بہت سے بچے گھروں سے نکل نکل کرجلوس میں شامل ہور ہے ہیں۔احمد بھی اُٹھا۔ امی سے اجازت کی اور تیار ہو کر جلوس میں شامل ہو گیا۔ جلوس آ کے بوحتا رہا۔ یہاں تک کہ ایک میدان میں جاکر زک حمیا۔ میدان ایک جلسه گاه کا منظر پیش ماه نامه بمدر دنونهال اوا انھوں نے دونوں ہاتھوں سے میز پر کے مارکر کہا:'' صاحب بہادر! آپ اردو کی الف ب بھی نہیں جانتے''

بیس کروه انگریز برا جیران ہوا اور کہا: دونتم ہمارا امتحان لو۔''

انھوں نے کہا:'' اگر میں امتحان لوں نو صاحب بہا در بغلیں جھا تکنے گیس۔''

اب تو صاحب بها در واقعی بغلیں جھا نکنے گلے کہ اس کا کیا مطلب ہوا۔ بہت غور کیا ، گر خاک سمجھ میں نہ آیا۔ آخر کہا کہ تین دن کی مہلت دو۔

میرصاحب نے کہا:''میری طرف سے سات دن کی مہلت ہے۔''

غرض اس نے اس جملے کو لغت میں اللہ اللہ کیا، گر لغت میں کیا ملتا۔ لغت میں اللہ ملتا۔ لغت میں ابغل کا لفظ تو مل گیا اور جھا نکنا مل گیا، گریہ پورا جملہ کہاں ملتا۔ آخر اس نے سات دن کے بعد کہا: ''اس کا مطلب یہی ہے کہ پہلے

ہے آپی میں ایک دوسرے کو السلام علیم، خوش آمدید، شکر بیاور جزاک اللہ کہدرہ بخصے۔ بید کی کراحمد کو یقین ہوگیا کہا چھے بچاپی پیاری زبان اردو کو بھی مرنے ہیں دیں گے۔

صاحب بہا در مریم سہیل ،کراچی

د یوبند (انٹریا) میں ایک صاحب تھے۔ جوایک انگریز کے پاس میرمنشی کے عہدے پر فائز تھے۔انگریز کلکٹر کا بیخیال تھا کہ میں اردو بہت انچھی جانتا ہوں۔ چناں چدا کثر وہ میرمنثی ہے کہا کرتا تھا:'' دیل میرمنتی! ہمتم سے زیادہ ار دو جانتے ہیں۔''اور میرمنشی خون کے گھونٹ بی کررہ جاتے، کیوں کہ ملازمت کاسوال تھا۔ ایک دن کسی بات پرانگریزنے میز پر ہاتھ مارکر پھروہی جملہ دہرایا۔اس مرتبہ میر صاحب کوبھی جوش آ گیا اور انھوں نے سوج لیا که ملازمت رہے یا ندرہے ، مگر کم از کم ایک

مرتبداس کو جواب تو دے ہی دوں۔ چنال چہ

ماه تامه بمدردنونهال ۱۰۲ مر ۱۰۵ میری

« ماں ماں کیوں نہیں ،میرا بی<sub>وتا</sub> ضرور ڈاکٹر ہے گا۔'' دادا ابونے کہا اور اپنے كمرے ميں چلے سے اور ثاقب اپنے ممرے میں پڑھنے چلا گیا۔

اقب نے حال ہی میں میٹرک کا امتحان الجھے نمبروں ہے یاس کر کے ایک اليجھے کالج میں داخلہ لیا تھا۔

انٹر کے بعد ٹاقب نے میڈیکل کالج کے داخلہ ممیٹ کی تناری کی اور ممیٹ دیا۔ نتیجه آیا تو وه نا کام ہوگیا۔گھر آیا تو ابا جان کی آ واز آئی: " ثاقب، ثاقب بیٹا! کہاں ہو؟" ابو آوازدیے ہوئے کمرے میں آئے۔ " کیا ہوا بیٹا! ایسے کیوں بیٹھے ہو؟ اور پیہ تمھارے ہاتھ میں کیا ہے؟'' ابو نے حیرت ہے یو چھا۔

" ابوا یہ میرے میڈیکل کے داخلہ نمیٹ کا نتیجہ ہے، میں قبل ہوگیا ابو!'' ٹا قب نے مابوی سے جواب دیا۔

ا یک بغل کواُ ڈر کر د کھے لیا ، پھر دوسری طرف کی بغل کوای طرح د نکھالیا۔

میرمنشی بین کرہنس پڑے۔ تب اس نے يو چها:" پھراس كامطلب كياہے؟"

میرمنشی نے کہا:''اس شرط پر بتاؤں گا کہ پھر بھی اردودانی کا دعویٰ نہ کریں۔''

چناں چہاس نے اقرار کیا، پھرمیرمنتی نے اس كامطلب بتايا كها كرصاحب بهادر كالمتحان لیاجائے تو وہ حیرت میں پڑجا کیں گے۔''

> درست فيصله سعد بیرطارق ،کراچی

" وادا ابو، دادا ابوا كهال بي آپ؟" ٹا قب چیختاہوا دادا ابو کے کمرے میں داخل ہوا۔ " کیا ہوا بیٹا! کیوں چیخ رہے ہو؟" وادا ابونے ثاقب كوغورے ديكھتے ہوئے كہا۔ "دادا ابواای کهدری بین که میں صرف اور صرف ڈاکٹر ہی بنوں ۔' ٹاقب نے ير جوش ليج مين كبا-





وونوں کوآتا و کھے کرانی بات ممل کرتے ہوئے اسے کتابوں کے اسٹور میں صفائی کرنے بھیج دیا۔دادا ابودکان میں کتابیں دیکھنے میں مصروف ہو گئے۔ ٹاقب موقع دیکھ کراس بچے کے پیچھے چل دیا۔ تھوڑی دور جا کر ثاقب نے اسے آواز دے کرروکا: "سنو، کیانام ہے تمحارا؟" وه لؤكا يجهيم ا اور حيران موتي موا

بولا: ''ميرانام عامرے، مگرآپ کون بيں؟'' '' میں ٹاقب ہوں۔ میں صرف یہ یو چھنا جاہ رہا تھا کہ تمھاری عمرتو پڑھنے کی ہے پھرتم بينوكري كيوں كررہے ہو؟ جہال سميس اتنی ڈانٹ پڑتی ہے؟'' ٹاقب نے اُلجھے موئے انداز میں پوچھا۔

''اگرییں نوکری نہیں کروں گا تو پھر گھر کا خرج کیے پورا ہوگا!" عامر نے بچے ہوئے لبح میں کہا۔

" کیوں کیا ہوا؟ تمھارے ابو کام نہیں کرتے ہیں جوشھیں نوکری کرنی پرورہی

° ° تو کیا ہوا بیٹا! تم یونی ورسٹی میں دا خلہ لے لیتا۔ ڈاکٹر کے علاوہ بھی دنیا میں بہت اچھے اچھے پیٹے ہیں، جن کو اختیار كر كے تم انسانيت كى خدمت كريكتے ہو، ما يوس مت ہو بيٹا! ہمت مت ہارو۔'' ابونے تسلى آميز ليج ميں كہا۔

" نهیں، میں مانوس ہوگیا ہوں، می*س* آ کے بیس پڑھوں گا۔'' ٹا قب ابوکو جیرتوں میں محمرا ہوا چھوڑ کر کمرے سے باہر جا کر لان میں بیٹھ گیا۔

ایک دن ٹاقب دادا ابو کے ساتھ ماركيث جار ہاتھا۔

" ٹاقب بیٹا! پہلے کسی کتابوں کی دکان یر طلتے ہیں مجھے ایک لغت خریدنی ہے۔" دادا ابونے ٹا قب سے کہا۔

وہ دونوں کتابوں کی ذکان میں داخل ہوئے تو دکان کا مالک اینے ملازم بیچے کوکسی بات پر زور زورے وانٹ رہا تھا۔ مالک نے ان ماه تامه مدردنونهال معراد المعردي المعردي

ہے؟" ثاقب نے جیب سے لیجیں بوچھا۔ لياكرر ٢٠١٠

"ميري تين بين بين بين الي-مير ي بين میں بی والد کا انتقال ہوگیا تھا اور والدہ پڑھی

لکھی نہیں ہیں، اس لیے اٹھیں لوگوں کے محمروں میں کام کرنا پڑتا ہے، لیکن وہ مجھےاور

میری بہنوں کو پڑھارہی ہیں۔ میں صبح اسکول جاتا ہوں اور باقی وفت گھر کاخرچ بورا کرنے

کے لیے بہال د کان پر نوکری کرتا ہوں۔" عامرنے تفصیل سے بتایا۔

" أو تم اينا موم ورك كيے كرتے مو؟ شهمیں وفت مل جا تا ہے؟'' ٹا قب نے حیرت ہے بوچھا۔

و میں رات کوجا گ کراینا ہوم ورک کرتا ہوں مجھے یو صفے لکھنے کا بہت شوق ہے۔ جاہے جھے کتنی ہی محنت کیوں نہ کرنی پڑے ،مگر اینی بردهانی ضرور ممل کروں گا۔ میں ہمت مبيس بارون گا-' عامرمضبوط ليج بيس بولا-وو فا قب ، فا قب بينا التم يهال كمزے

"آرہا ہوں دادا ابوا" وہ لڑے سے ہاتھ ملاکروا پس ہوتے ہوئے بولا۔

" كياكهدر بالقابيار كا؟" داوا ابونے ٹا قب سے پوچھا۔

ا قب نے دادا ابوكوسارى بات بتائى تو دادا ابونے کہا:" بیٹا! ہم بھی تو بھی کہدرہے ہیں کہتم یونی ورشی میں داخلہ لے لوے تم نے دیکھا،اگرآج عامر کی ای پردهی لکھی ہوتیں تو وہ اچھی جگہ ملازمت کر کے اینے بچوں کی پرورش کرکیتیں اور عامر کو بوں نوکری نہ کرنی یر تی۔ بیٹا! اللہ کاشکر ادا کرو کہ تمھارے مال باپ سلامت ہیں اور وہ شمصیں پڑھا رہے ہیں۔ ناشکری نہ کرو۔ خمصارے پاس متنی سہولتیں ہیں پڑھنے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے۔ تم ماشاء الله صحت مند بھی ہو،ورنہ کتے لوگ ہیں جو کسی معذوری کی وجہ سے پڑھ نہیں یاتے ،اللہ نغالی کی نعسوں کاشکر ادا کرنا ماه تامه بمدردنونهال ۱۰۵ ما مناسر ۱۰۵ میسوی کام باب انسان ہو گے۔ میری دعا نیں تمھارےساتھ ہیں۔''

« شکربیدادا ابو " دادا ابو کاشکربیادا كركے ٹا قب ايك فيعزم كے ساتھ كتابوں . کی طرف بڑھ گیا۔ Downloaded from paksociety.com

راؤ اعزاز خطله، ماتسمره

سیحددن میلے عزیز میاں کوان کے بھائی کی طرف سے تخفے میں ایک گھڑی ملی تھی۔ عَزیز میاں کو وہ گھڑی اتن پہند آئی کہ وہ مروفت اسے بہنے رہتے۔

ایک دن صبح سورے جب عزیز میاں نہا کر نکلے تو کیاد مجھتے ہیں کہان کی لا ڈلی گھڑی چلتے چلتے رک گئی ہے۔عزیز میاں نے گھڑی کو كئى مرتبه جھڻكا۔ايك دومرتبەتو فضاميں أحچھال کربھی دیکھا،کیکن گھڑی کو نہ چلنا تھا نہ چلی۔ عزیز میاں کو د کھ تو بہت ہوا، کیکن بھائی سے محبت کی خاطر گھڑی کو ہاتھ پر ہی سینے رکھا۔ سیمحو بیٹا!تم جتناشکر اداکرد کے وہ تھیں اتنا بى نواز ھا''

تحرآ كرثا قب كوئى كتاب يزه رباتها كه دادا ابوتے بوجھا:" ٹاقب بيٹا! بيكيا يرهد عدد؟

'' يونى ورشى ميں داخلے كى آخرى تاريخ میں کتنے دن باتی ہیں دادا ابو!" ٹاقب نے سرأ ٹھا کر ہو چھا۔

دادا ابونے جرت سے ٹاقب کود مکھاتو ثاقب نے کہا:" دادا ابو! میں ضرور آگے یزهوں گا اور پڑھ لکھ کر اسکول بناؤں گا جس میں وہ تمام بچے پڑھیں گے، جو کسی مجبوری کی وجدے يرو حبيس سكتے اور پھركسى بيح كوعامركى طرح مجورانوكري نبيس كرنايزے كى-"

" شاباش ميرے يے۔" دادا ابونے ا تبكو كله لكات موت كها:"الله المد لگائے رکھو، اس کے ہرفیلے میں کوئی نہ کوئی تحكمت ضرور پوشيده ہوتی ہے۔تم ضرور ایک

ماه تامه بمدردنونهال ۱۰۱ ۱۲ متبر ۱۰۱۵ میسوی

أورا دیا۔ بیاعلان کرنے کے بعدعزیز میاں نے بازار کا ژخ کیا۔ کا فور، خوشبواور پھولوں کی پتیاں خریدیں۔اس کے بعد ایک دکان ہے کفن کا کپڑاخریدا۔ پھر محلے کی مسجد کا زُخ كيااوراو في آواز مين يون اعلان كرنے لكے: " حضرات! ایک ضروری اعلان ساعت فرما ئیں۔ ہم یعنی عبدالعزیز ولد عبدالكريم ، لطيف اور حبيب كے والد آج رضائے البی سے وفات یاجائیں گے۔ نماز جنازه كااعلان بعد ميں كيا جائے گا۔"

پھرمیاں جی گھر گئے جائے نماز بچھائی ہاتھ میں سبیج اورسر پرٹو بی لے کرؤ کر البی میں مشغول ہو گئے ۔ مجھی نفل پڑھتے ، مبھی سجدے میں گر کراینے چھوٹے بڑے گنا ہوں کی معافی ما تکتے ہمجی دونوں ہاتھوں کو ایک فٹ کے فاصلے پراُٹھا کر بخشش کی دعائیں ما تکتے اور بھی منكر تكير كے سوالات كے جوابات دينے كى يريكش كرتے \_ سورج و طلنے كے بعد ان كا

تین روز بعد عزیز میاں جب صبح سورے أعفے تو كيا ديكھتے ہيں كه گھڑى كى سوئیاں دوبارہ چل رہی ہیں۔ پچھ کھے کے ليے تو وہ سكتے میں آ گئے اور جب حواس بحال ہوئے تو اپنے جسم کوٹٹول کر دیکھا کہ وہ زندہ ہیں یانہیں۔انھوں نے سن رکھا تھا کہ اگر کوئی رُکی ہوئی چیز خود بخو د چلنا شروع ہوجائے تو انسان کی موت قریب آ جاتی ہے۔میاں جی بھی اس وہم کاشکار ہو چکے تھے۔

پھر کیا تھا میاں جی نے آ تا فا فا گھر کے سب لوگوں کو جمع کر کے اپنی متوقع موت کا اعلان كرديا اورسب كوآنے والے حالات کے بارے میں تیار ہونے کا کہدویا۔میاں جی كى بيوى بولى: " لطيف كے ابا! بياضح صبح كيا بہلی بہلی باتیں کررہے ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے كرآب كادماغ خراب موچكا ٢٠٠٠ میاں جی توایل یات پر قائم رہے ، مکران

ے گھر کے افراد نے اس بات کو ہوا میں

ماه تامه بمدردنونهال کے ۱۰۷ کی ستبر ۱۰۵ میری

میاں جی پہلے تو سچھ نہ سمجھے، مگر تھوڑی دىر بعدائص يقين آ گيا كەدەزندە ہيں۔ پچھلے چند دنوں کے حالات ان کے ذہن میں محومنے لگے۔ تبھی انھیں یاد آیا کہ چھ دن پہلے نہاتے وقت وہ اپنی گھڑی اُ تارنا بھول كے تھے۔ جس كى وجہ سے گھڑى ميں پائى بھر گیا تھا اور وہ رک گئی تھی۔ پچھلے روز جب یانی خشک ہوگیا تو گھڑی خود بخو د چلنے لگی تھی۔ میاں جی اپنی اس بے وقو فی پر مسکرائے اور لطیف ہے بولے:''ہاں،ہم ٹھیک ہیں۔'' ای دوران معجد ہے فجر کی از ان کی آواز سنائی دی۔ میاں صاحب بستر سے اُترے۔ سائیڈنیبل پر پڑی گھڑی کو ایک نظرد يکھا اور اپنا سر جھنک کرنماز کی تیاری کے لیے چل دیے۔

اس دن میال جی نے عبد کیا کہ آیندہ تحسی بھی قتم کے وہم کواینے دل میں جگہیں دیں گے۔ خوف اور بڑھ گیا۔ای دوران کسی نے درواز ہ كهنكهثايا تووه سمجھے كەموت كا فرشتەروح قبض كرنے آگيا ہے۔مياں جی نے اپنے حواس قابومين ركعة بوئ كها:" اندرآ جائي بم مرنے کے لیے تیار ہیں۔"

عزيزميال كادل تيزى سےدھرك رہاتھا۔ جوجى دروازه كھلا كمرے ميں رفتن كا ظهور جوا\_ میاں جی کے خوف نے حدیں عبور کرلیں اور اینے حواس پرقابونہ یاتے ہوئے بے ہوش ہو گئے۔ رات کے آخری پہر میں جب میاں جی ک آئکھلی تو تمرے میں گھپ اندھیرا پاکر

اے اپی قبر سمجھ بیٹے اور او کی آواز میں ذکرِ اللِّی شروع کردیا۔ ای دوران انھیں آ ہث كا احساس موا اور دوسائے الى طرف آتے دکھائی دیے۔اٹھیں دیکھ کرمیاں جی نے ايينے ذكر كى آ واز اور تيز كردى۔ ايك سائے نے ان کی طرف ہاتھ بردھایا اور بولا: "اہا جی!

ماه نامه بمدردتونهال ۱۰۸ منیر ۱۰۸ ستیر ۱۰۸ سیدی



ONLINE LIBRARY FOR PAKISTIAN



آپ تھيڪ تو ہيں؟"

### ر مصلی ملاقات ہے خطوط ہدر دنونہال شارہ جولائی ۲۰۱۵ء آ وضی ملاقات سے بارے میں ہیں

بہت اچھالگا اور میرے لیے تو یہ روشیٰ ہے' روشیٰ زندگی ہے،

ہہت اچھالگا اور میرے لیے تو یہ روشیٰ بہت اہمیت کی حال

ہہت اچھالگا اور میرے لیے تو یہ روشیٰ بہت اہمیت کی حال

ہوں خیالات ہمیشہ کی طرح روش تھے نظموں میں

'' رسول پاک کا اخلاق' (امان اللہ نیر شوکت)،

آلودگی (ضیاء الحن ضیا)، پیغام (محد شفیق اعوان)، آؤ

بلبلے بنا تمیں (اویب سمج چمن) سب اجھی تھیں ۔ کہا نیوں

میں نیارٹ وی (وقارمین) کی تحریر سب سے زیادہ اچھی تھیں۔

واقعی کسی کو پر کھے بغیراس کے بارے میں فلا اندازے لگا نا

واقعی کسی کو پر کھے بغیراس کے بارے میں فلا اندازے لگا نا

مناسب نہیں۔ باتی تمام کہا نیاں بھی منفر داور اتھی تھیں۔

بنیو زاہد شاہ کرا تی ۔

جولائی کاشارہ ہر لحاظ ہے تھمل اور اچھاتھا۔ سب سے
پہلے سرورق و یکھا۔ اتنا خوب صورت بچے تھا کہ دل خوش
ہوگیا۔ اس کے بعد جا کو جگاؤ ہے پہلی بات پر پہنچے۔ روش خیالات نے ہمارے خیالات ہمیشہ کی طرح روشن کردیے۔
نظمیس سب زیر دست تھیں۔ خاص طور پرلقم '' آؤینا کمی بلیلا' پڑھ کر بجین یاد آسیا۔ کہانیاں لا جواب تھیں۔
بلیلا' پڑھ کر بجین یاد آسیا۔ کہانیاں لا جواب تھیں۔
ہرکہانی ایک سے بڑھ کر ایک تھی ۔ تحریروں میں عیدی الچی

بھی پیاری کہانیاں تھیں۔حافظ زبیر، حمنہ، ناعمہ، آسیہ، عالیہ زہیر، آفیہ، کراچی۔

مرورق پرموجود بی بہت ہی بیاری اور معصوم لگ رہی مقی ۔ سرورق کی طرح پورا رسالہ بہت ہی اچھاتھا۔ نیا پڑوی (وقارمحسن) کہائی نے بہت ہی اچھا سبق دیا۔ محیلیوں کی طاش (جاویدا قبال) ایک خوب صورت کہائی محمی ۔ بلاعنوان کہائی (مجد اقبال سخس) ہیں گھوڑے کی وفا داری نے کمال کردیا۔ ہمارے برزگ، ہمارے محن (نظرزیدی) ہیں خواجہ الطاف حیمن حالی کے بارے ہیں معبول شاعر (سسود احمد برکاتی) ہیں قمر ہائی کے متعلق جانے کا موقع ملا۔ ایک پیارا انسان ، ایک معبول شاعر (سسود احمد برکاتی) ہیں قمر ہائی کے متعلق جانے کا موقع ملا۔ معبول شاعر (سمود احمد برکاتی) ہیں قمر ہائی کے متعلق جانے کا موقع ملا۔ معبول شاعر (سمود احمد برکاتی) میں قمر ہائی کے متعلق جانے کا موقع ملا۔ معلومات (غلام حیمن میں کہا ہوت تھا۔ انگل! میمن) بہت ہی کارآ مدمعلومات سے بحر پورتح برتھی۔ پورا مسلمیا کے معنی کیا ہیں؟ کوئی فاطمہ اللہ بخش ، لیاری ، کرا ہی۔ مسلمیا کے معنی کیا ہیں؟ کوئی فاطمہ اللہ بخش ، لیاری ، کرا ہی۔ مسلمیا کے معنی کیا ہیں؟ کوئی فاطمہ اللہ بخش ، لیاری ، کرا ہی۔ مسلمیا کے معنی کیا ہیں؟ کوئی فاطمہ اللہ بخش ، لیاری ، کرا ہی۔ مسلمیا کے معنی کیا ہیں؟ کوئی فاطمہ اللہ بخش ، لیاری ، کرا ہی۔ مسلمیا کے معنی کیا ہیں؟ کوئی فاطمہ اللہ بخش ، لیاری ، کرا ہی۔ مسلمیا کے معنی کیا ہیں؟ کوئی فاطمہ اللہ بخش ، لیاری ، کرا ہی۔ مسلمیا کے معنی کیا ہیں؟ کوئی فاطمہ اللہ بخش ، لیاری ، کرا ہی۔ مسلمیا کے معنی کیا ہیں؟ کوئی فاطمہ اللہ بخش ، لیاری ، کرا ہی۔ مسلمیا کے معنی کیا ہیں؟ کوئی فاطمہ اللہ بخش ، لیاری ، کرا ہی۔

سلمها عربی کا لفظ ہے، جس کا مطلب ہے کہ (اللہ) اس کوسلامت رکھے، لیکن بیرعورتوں کے لیے ہے، مردول کے لیے لفظ سلمہ استعال ہوگا۔

 جدر دنونهال پڑھا۔ تمام کہانیاں اور معلوماتی سلیلے بہت پندآئے۔ رمعیۂ اسحاق بقسور۔

بیلی بات اور جام و جگاؤا یہ بہت خوب صورت تھا۔ پھر بہلی بات اور جام و جگاؤا یہ بھے گئے۔ مرسیدا حمد خوال معلوماتی مضمون تھا۔ کہانیوں میں بہن ہوتو ایسی (محمد ذوالقرنین خان) پڑھی، بہت پیاری کہائی تھی۔ مقل مند چڑیا دوسرے نبر پرتھی۔ سوتیل ماں بھی بیاری تحریرتھی۔ ولیدا حمد، اکل۔ محدد دلونہال کا نام سنا ہوا تھا۔ اینے دوست لیافت علی

ماه تامه بمدردنونهال ۱۰۹ متبر ۱۰۹ میری این ۱۰۹ میرین کا در ۱۰۹ میرین کا در ۱۰۹ میرین کا ۲۰۱۵ میرین کا ۲۰۱۵ میرین کا ۲۰۱۵ میرین کا ۲۰۱۰ میرین کا ۲۰۱۰

تلمبہ کے کہنے پرخر بدکر پڑھا۔ بہت عمرہ تھا۔ یہ بھی علم ہوا كديدا ہے عمر كے زيستے برس كزار چكا ہے۔ برآن اس ك رواز بلندرہتی ہے۔افسوس ہوا کہ میں اب تک اس سے محروم رباروقارعتان مراولينثري

 اس دفعه کاشاره بهت خوب تمار پره کرول باغ باغ ہو گیا۔ کہانیوں میں بہن ہوتو ایسی ، جو تے کی چوری اور ایا پڑوی (وقارمحسن) بہت خوب تھیں۔ انکل! کیا ہم بوی كهانيال لكه كيت بين؟ زينب بتول ، اسلام آباد \_

بدى كمانول سے كيامراد ہے؟ لمي يا الحيى؟ بدى بول ، مراجی کمانیاں باری آئے پرشائع موجاتی ہیں۔

🍲 سرورق بہت دل کش تھا، جا کو جگاؤ نے واقعی بہت ی یا تھی سکھا تھیں ۔ پہلی یات میں اس مہینے کے خیال نے دل و و ماغ و ولو ل روش کردیے ہیں ۔ روش خیالات بھی ایجھے۔ نظمول میں رسول پاک کا اخلاق (امان اللہ نیر شوکت) بہت المچھی تھی ، سبحان اللہ۔ آلود کی (ضیاء انحن ضیا) اور پیغام (محمشفق اعوان) میں ہارے لیے بہت ہے پیغام چھیے تھے۔ بلاعنوان کہانی (محمدا قبال مشس) ڈرا وُنی تھی مگر اس میں ایک وفا داری کا سبق بھی تھا۔ یاتی کہانیوں میں ا ول نمبر پر بهن ہوتو الی اور نیا پر وی، دوئم نمبر پرعقل مند چریا اور مجھلیوں کی تلاش اور سوئم تمبر پر جوتے کی چوری تھی مضمون سرسیدا حمد خاں (مسعود احمہ بر کاتی ) معلو مات ے مجر بورتھا۔ ایک بیارا انسان ایک متبول شاعر (مسعود احديركاتي) يره حكرد كه دوا-عروب محد شريف ،كراچي - جولائی کاشارہ چید آناب اور چید ماہتاب تھا۔ ہرکہانی ا عي جكه نهايت زير دست اورسيق آ موزنتي - بلاعنوان كها ني ہمیشہ کی طرح زبردست اورمشکل تھی ۔ کہانیاں بہن ہوتو ایسی، محیلیوں کی تلاش احجی آلیس ۔ سرسید احمہ خال ایک معلوباتی مضمون تھا۔ جیروصایر، کراچی۔

م جولائی کا شاره ملا - سرور ق و کید کرول خوش مو حمیا - کمانی

نیا برز وی میں کئی سبق پوشید و منے لقم" آؤ بنا کمیں بلیلے" بہت زیروست تھی۔ جو تے کی چوری حیرت انگیزتح رہتی۔ سوتیکی ای پژھ کرتھوڑ ا د کھ ہوا۔ باتی سب تحریریں بھی اچھی تھیں ۔ نونہال اویب میں سارہ کی بلی اور نادان مداری الب رهي رحراسعيد شاه، جوبرآ باد-

😝 جا کو جگاؤ میں عبدالفطر کے بارے میں اچھی معلومات دی می نظموں میں پہلے نمبر پر رسول یاک کا اخلاق اور پیغام پیند آئیں۔ باتی نظمیں بھی کھی کم نہیں تھیں۔ علم در ہے میں سب مجھ اچھا تھا۔تصویم خانہ بھی پسند آیا۔ ہر بار کی طرح بنسی گھر بہت پُر لطف تھا، پڑھ کر بہت بنسی آئی۔ کہانیوں میں بلامنوان کہانی تھوڑی خوف ناک تھی، لیکن پڑھنے میں بہت مزہ آیا۔ باتی کہانیاں بھی لاجواب تحيس محمر جها تكيرعماس جوشيه كراحي \_

👁 جولائی کے شارے کی کہانیاں اور لطفے بہت مزے دار تنے۔ خاص طور پر نیا بڑوی ، بہن ہوتو اسی ، سوتیلی ای ، عقل مندچڑیا اور مجھلیوں کی تلاش بہت پسند آئیں۔ جوتے کی چوری اور خاص طور پر اے محفوظ کرنے کا طریقہ بھی خوب تھا۔ اس سے بھی معلومات میں بہت اضافہ ہوا۔ ملاح الدين محديقة ناز وطيبه توره اوتقل \_

ہ اس بار کا شارہ بہت اچھا رہا۔ سرور ت بھی اچھا لگا۔ تظمیں بہترین تھیں۔ کہانیاں لاجواب تھیں۔ تحربے یں ز بر دست تھیں خاص طور برعیدی ، روشن خیالات بہت ہی ا بیچھے تھے ۔ گلبت رمضان ، اوتھل ۔

عجولائی کا شارہ زیروست تھا۔ سب سے عدہ کہائی بلاعنوان تھی۔ دوسرے نمبریر سو تیلی امی ادر تیسرے نمبر پر بہن ہوتو ایسی ۔ ہاتی تمام سلسلے بھی اچھے گئے۔ حریشہ، آمنہ، سيف، جوريد ، محراحر، جكرنا معلوم -

جولائی کا تونہال بہت ہی عمدہ اور معلومات ہے پھر پور تھا۔ تنام کہانیاں بھی اے ون تھیں۔ جن میں جوتے ک

چوری (لیافت عنی)، بهن ہو تو انبی (محمد ڈوالٹرنین خان)، بمثل مند چزیا (نظارت نفر) بهترین تحریریں تھیں -عنم در پیچ معلوماتی اور نونبال ادیب دل چسپ سلسلہ ہے -غلام احد معید، بہاول محمر۔

 کہا تیوں میں نیا پڑ وی ، مجھلیوں کی تلاش ، عقل مند چڑ یا ، بلاعنوان کہائی ، بہن ہوتو ایس ، جوتے کی چوری اور سوتیلی ای بے صدیبندآ کی ۔ نظمول میں آلودگی اچھی تھی۔ باتی تمام سليلے بھی بہت ا جھے تھے ۔سلمان پوسف سمجہ علی بور۔ جولائی کے شارے میں سب سے الجھی کیائی بلاعنوان کہانی تھی۔ نیا پڑوی ، جوتے کی چوری ، بہن ہوتو ایسی اور سوتیلی ای زبر دست کهانیا نخمیں ۔عبداللہ بیخ بشهدا دیور۔ جولائی کی سب ہے اچھی کہانی عقل مند چر یا تھی ۔ بہن ہوتو الیں میں دافعی آ مندا یک بہت الیمی بہن تھی۔ بلاعنوا ن کہانی اتن اچھی نہیں تھی۔ نیا مروس کہانی بہت الحجی تھی۔ معلومات افز ایے سوال مجموث کل تنے ۔ نام پتانا معلوم ۔ جولا لَ کا شارہ جگماتے سرورق اورسنبری تحریروں سے حجا بموا تتبايه و قارمحسن ،محمد ذ والقرنين خان ، جاديدا تبال اور محمدا قبال ممس کی تحریروں نے ایک کیف طاری کیا۔ روشن خیالات نے ذہن کے بندور یے کھولے معلومات افرا نے علم کا ذوق بڑھایا۔محد سعیدا فراہیم خان ، کرا چیا۔ جولائی کا شار و تو بہت زیر دست تھا ، پڑھ کر بڑا سر و آیا۔ جا كو جگا د ، پهلى بات ، روش خيالات ، علم در يج اورنونهال اویب کا سلسلہ مزے وار تھا۔متکراتی کیریں بہت ز بروست تھیں ۔ بیت بازی زبروست تھی۔ کہانیاں بھی بہت زیروست تعیں۔ سب سے انچھی کہانی بلامنوان کہانی (محمد ا قبال منس ) بھی ، کیوں کہ بیسب سے الگ اور بہت ڈراؤ ٹی كهاني كلى \_ دوسر \_ نبسر ير بهن جوتو اليي (محد ذوالقرنين

خان ) تھی اور تیسرے نبر پر بازی لے جانے والی کہائی

و جولائی کا شارہ ٹاپ پر تھا۔ سب سلسلے عمرہ ہتے۔ سو ٹنگی ای اول نمبر پرتھی مجمد تھلیب مسرت ، بہاول پور۔ جولائی کا شارہ بہت احجا تھا۔ من پسند کہا نیوں شس بہن

و جوتے کی چوری ، ایک جاسوی کہانی تھی ، سب سے انجھی کہانی بلاعنوان کہانی گئی۔ اس کے علاوہ بہن ہوتو ایس ، سوتیلی امی ، پڑھ کر آنکھوں میں آنسو آمیے۔ ہمارے معاشرے میں سوتیلی ای ، پڑھ کر آنکھوں میں آنسو آمیے۔ ہمارے معاشرے میں سوتیلی ماں کو ہمیش ظالم تھیرایا جاتا ہے، مگر اس کہانی نے سوتیلی ماں کو مظلوم تا بت کردیا۔ اس کے علاوہ نظمیس ، مسکراتی لکریں ، علم در ہے ، تونہال اویب ، علم در ہے ، تونہال اویب ، اللہی کھر ، غرض ہے کہ تمام رسالہ بہت خوب تھا۔ حافظ محمد علیوں اللہ جا تا ہی ۔

جولائی کا شارہ زبروست تھا۔ تمام کہانیاں اور مضابین ایجھے تھے۔کہانیوں بیسو تیلی ای اور بلاعنوان کہانی زیادہ انجھی تھیں۔ مرسید احمد خال انچھامضمون تھا۔ نونہال اویب میں پختہ مرم بہت پہندا کی ۔اشمہ نیاز ،آزاد کشمیر۔
میں پختہ مرم بہت پہندا کی ۔اشمہ نیاز ،آزاد کشمیر۔
میں بختہ مرم بہت پہندا کی ۔اشمہ نیاز ،آزاد کشمیر۔
کا ایک بوا ذریعہ ہے۔ خاص نمبر دافعی خاص تھا، شخنہ بھی احیا تھا۔ نام بیانا معلوم۔

# باک سوسائی فات کام کی میکان پیچلیالت سائی فات کام کے بھی کیا ہے

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹیک کا پر نٹ پر یو یو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل ریخ <> ہر کتاب کاالگ سیشن ♦ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں 🔷

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو الٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی ، نارمل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ∜ایڈ فری لنکس، لنکس کو بیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائٹ جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سریں احیار کو ویب سائٹ کالنگ دیکر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Like us on Facebook

fb.com/paksociety



twitter.com/paksociety1

جولائی کا شارہ بہت اچھا لگا۔ خاص طور پرسرورق پر مباحت فاطمہ کی تصویر بہت اچھی تکی۔سلسلے جا کو دگاؤ اور بہلی بات ہمیشہ کی طرح استھے تنے۔کہانیوں بمی عقل مند چڑیا ،سو تیلی امی ، نیا پڑوی ، بلاعنوان کہائی زبروست تھیں۔ امامہ عاکفین ، عاصل ہور۔

علی جوتے کی چوری (لیافت علی تلمبه) زبردست کہانی تھی۔
نیا پڑوی ، بہن ہوتو ایسی ، عقل مند چڑیا اور مچھلیوں کی علاش
چاروں کہانیاں زبردست تھیں۔ بلاعتوان انعامی کہانی المجھی تھی۔ انکل! کیا دو تونہالوں کے نام سے عنوان بھیجا جاسکتا ہے؟ عمرجاوید، کراچی۔

ایک کو پن پر دولونہالوں کے نام سے عنوان نہیں بھیجا ماسکتا۔ایک کو پن پر دوعنوان بھی نہیں لکھے جاسکتے۔

ا جولائی کا شار و بہت اچھا تھا۔ شارے میں جا کو جگا ڈاور بہلی بات ہے فیض یاب ہو ہے۔ ہدر د نونہال کا تو ہرشار ہ اچھا ہوتا ہے۔ ہر د فعد کچھے نیا سیکھنے کو ملتا ہے۔ کہا نیوں میں پہلے نمبر پر بلا عنوان کہائی (محمد اقبال مشن)، مچھلیوں کی سائن (جاوید اقبال مشن)، مچھلیوں کی سائن (جاوید اقبال) اور دومرے نمبر پر نیا پروی (وقار محسن) اچھی تکیس اور پڑھ کر بہت مزہ آیا۔ بنی گھر پڑھ کے بہت ہیں۔ عروسا جد، کو بھے۔

جولائی کا شارہ بہت وبردست تھا۔ سرورق بہت خوب صورت بہن خوب صورت تھا۔ تمام تحریریں المجھی تھیں۔ سوتیلی آئی، بہن موتو ایسی، تیا پڑوی المجھی کہانیاں تھیں۔ بلاعنوان کہائی تو ہیں۔ کمارخ زبردست تھی۔ مربم ساجد، کوئید۔

کیم سعید کی یا در ہے والی باتوں میں "کوئی فض نیکی کرتا ہے تو اس کوخوش وسکون حاصل ہوتا ہے "بہت اچھی کی۔ انگل مسعود احمد برکائی کی تحریر سرسید احمد خال کے بارے میں کافی سعلو بات ملیں ۔ وقار محن کی پرندوں کی کہائی نیا پڑوی سبق آ سوز تقی ۔ معلو باتی مضمون کا کف

پڑے کر بہت اجہا لگا۔ ہاتی سوتیلی ای ،عقل مند پڑیا اور مجھلیوں کی علاش او رخوف ناک کہائی (بلاعنوان) بہت پیندآئی۔عبدالببارروی انصاری ،لا ہور۔

جولائی کا سرورق بہت اچھا تھااور شارہ بھی بہت زردست تھا۔ ساری کہانیاں لا جواب تھیں۔ نیا پڑوی، میں ایک اچھا میں ایک اچھا میں نیا ایک سب کہانیوں میں آیک اچھا سبق تھا اور مقتل مند چڑیا نے تو ہمیں بھی تھوڑی مقتل دے دی۔ مربم عبدالسلام شخ بنواب شاہ۔

جولائی کا شارہ اے ون تھا۔ ساری کہانیاں ایک سے بورہ کرایک تھیں۔ بہن ہوتو ایس ،مجیلیوں کی طاش ،مقل مند

ماه تا مد بمدر دنونهال الماسيوي الماسوي الماسوي الماسوي الماسوي الماسوي الماسوي الماسوي الماسوي الماسوي الماسوي

چڑیا، بلاعنوان کہانی سپر ہٹ تقیں۔ نیا پڑ دی پڑے کر بہت مزہ آیا۔ ہنسی گمر پڑے کر بہت ہنسی آئی ۔نقسیں بھی ساری اچھی آگیس ۔ عائشہ حیا چنج ،لواب شاہ۔

جولائی کا شارہ اول تا آخرائے ون تھا۔ کہانیوں میں مجھلیوں کی حلاش، بہن ہوتو ایسی، نیا پڑوی، سوتیل ای، جوتے کی چوری، عقل مندچڑیا اور بلاعنوان کہائی وغیرہ سب اچھی تھیں۔ دیمر سلسلے معلومات ہی معلومات، ہلی گھر، تونہال اویب، علم در سیح بھی بہند آئے۔ تھہ شیراز انساری، کراچی۔

جولائی کا شارہ اس باغ کی طرح تھا جس کی ہرکہائی پھولوں کی طرح میک رہی تھی۔ جا کو جگاؤاور پہلی بات نے ہیرے جیسی قیمتی باتوں کا تحفہ پیش کیا۔ بنسی کھر کی تو کیا ہی بات تھی ہمر بلاعتوان کہائی (محمدا قبال شس) خوف ووہشت دکھانے میں ناکا م رہی۔ نہیں علی ، کراچی۔

اوراے بہتر سے ہدرو تو نہال ایک خاموش معلم ہے اور اے بہتر سے بہتر ہے بہتر ہتائے میں آپ نے نمایاں کر دار اوا کیا ہے۔ جولائی کے شارے میں سب سے زیر دست کہائی سوتنی ای (ہاجرہ دیمان) کئی۔ نیاز قدیر، کراچی۔

جولائی کے شارے میں زبردست کیائی بہن ہوتو ایسی تھی۔ سرورق پر میاحت فاطمہ بھی بہت بیاری لگ رہی تھی۔ محمد مظیرستار مراحی۔

جولائی کا شارہ عمرہ تھا۔ سب کہانیاں ایک سے بوج کر ایک تھیں۔ عقل مند چڑیا، نیا پروی اور مجیلیوں کی تلاش بہت انجی تھیں اور بہن ہوتو ایس بہت مزے دارتھی۔ سب سے حزے دارکہائی جوتے کی چوری تھی۔ زرشت جیم داؤہ حیورآ ہاد۔

لے بے مثال قربانی دی ۔ سلط تمام بی خوب صورت ہوتے ہیں۔ روش خیالات میں سب سے پہلے پڑھتی ہوں۔ نونہال اویب، نونہالوں میں ادبی کھار پیدا کرنے کے لیے بہترین سلسلہ ہے۔ بی بی میرہ بتول اللہ بخش، حیدرآ باو۔ بہترین سلسلہ ہے۔ بی بی میرہ بتول اللہ بخش، حیدرآ باو۔ افاق سے نونہال کا ایک شارہ ہاتھ لگا، بہت پندآ یا۔ خط کے ساتھ کہائی ہمینے کی جسارت پہلی مرتبہ کررہا ہوں۔ جولائی کا شارہ برہ فقا۔ کہانیوں میں نیا پڑوی، بہن ہوتو ایسی بعلی مرتبہ کررہا ہوں ایسی بعلی مند پڑیا، چھلیوں کی تلاش، جوتے کی چوری اور ایسی بعنی مناوی ایسی ساری ایسی تھی سے نوب نقسیس ساری ایسی تھی سے نوب نقسیس ساری ایسی تھی سے نوب نقل مند پڑیا، میسی ایسی ساری ایسی تھی سے نوب نقسیس ساری ایسی تھی تھے۔ غرض پورا شارہ ایسی کہائی تو بہت پند آ کیں۔ نقسیس ساری ایسی کہائی تو بہت پند آ کیں ۔ نقسیس ساری ایسی کہائی تو بہت نوب نقا۔ انگل! کیا ہم بھی بلاعنوان انعای کہائی لکھ کے ہیں؟ علی حیدر، جملک مصدر۔

پہلے عنوان والی اچھی انھی کہانیاں لکھے، تا کہ میارت پیدا ہوجائے۔

ا سرسیداحمد خال (مسعوداحمد برکاتی)، ہماری عید ( واکثر فرصت حسین )، اور عیدی ( نسرین شاہین ) بہت الجمع مضابین سختے۔ سب ہے الجمعی تقم او آؤینا کی بلیا، تحقی۔ کہانیاں بجمعے ساری المجمعی آلیس چاہے وہ بلاعنوان ہو یا نیا پڑوی ، بہن ہوتو ایسی، مجھلیوں کی حلاش، سوتی ای ای ، جو تے کی حلاش سب ایک سے بردہ کر ایک تھیں۔ عاصمہ فرھین ، کوری ، کرایک تھیں۔ عاصمہ

ارورق بہت خوب مورت تھا۔ کہانیاں بھی الچیں تھیں۔
 ایرے خیال ہے آ ہے مصوری سیکھیں اتنا خاص سلسلہ نہیں
 ہے۔ اس کے بجائے کوئی اور سلسلہ شروع کریں۔ سیدہ وجیہ ناز مرا چی۔

ج جولائی کے شارے کا سرورتی بہت ہی پیارا تھا۔ جو تے کی چوری، نیا پڑوی، بہن ہوتو ایسی ،سو تیلی ای ،عقل مند پڑیا، مجیلیوں کی تلاش اور بلاعنوان کہائی بہت المجی تعیں۔ تقریباً سے تحریریں بہت عمد وتھیں۔ملیند وسیم ،کراچی ۔ بہلا

## جوابات معلومات افزا - ۲۳۵

#### سوالات جولائی ۲۰۱۵ء میں شالع ہوئے تھے

جولائی ۱۰۱۵ء میں معلومات افزا-۲۳۵ کے جوسوالات دیے سکتے تھے، ان کے جوابات ذیل میں لکھے جارہے ہیں۔ ١٦ سیم جوابات بھیخ والے نونہالوں کی تعداد بہت زیادہ تھی ،اس لیے ان سب نونہالوں کے درمیان قرعہ اندازی کر کے پندرہ نونہالوں کے نام نکالے گئے ہیں۔ انعام یافت نونہالوں کواکی کتاب جیجی جارہی ہے۔ باتی نونہالوں کے نام شائع کیے جارہے ہیں۔

بنی اسرائیل کے زیانے کا انتہائی دولت مند مخض قارون معنرت موئ " کا چیاز ادبھا کی تھا۔

حضورِا کرم کے فرز ندحصرت ابراہیم کی وفات کے موقع پرسورۂ کوٹر نازل ہوئی تھی۔

١٣٥٣ ومين عمّاني سلطان محمر فاني نے تسطنطنيہ فتح كيا۔

سم۔ معل بادشاہ شاہ جہاں نے اپنی ملکدار جند بانوکومتازکل کا خطاب دیا تھا۔

۵۔ مادرملت محتر مدفا طمہ جناح اس جولائی ۱۸۹۳ء کوکراچی میں پیدا ہوئیں۔

٧۔ سان فرانسسکوامر کی ریاست کیلیفور نیا کا ایک بواشهر ہے۔

ے۔ دنیا میں سب سے لیے قد کا جانور زرافہ ہے۔

۸۔ جرمنی کے جانسلر ہٹلر نے خفیہ پولیس کی ایک تنظیم گٹٹا ہو کے نام ہے قائم گئتی ۔

9- سیدانوار حسین مشہور شاعر آروز لکھنوی کا اصل نام ہے۔

۱۰ و مخضرنام جوشعرا اپنے کلام کے آخر میں اسلی نام کے بجائے استعال کرتے ہیں ، اے خلص کہتے ہیں ۔

11۔ روی ہندسوں میں ۲۰۰۰ کے عدد کو اگریزی کے حردف MM سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

۱۲۔ ۱۹۶۵ء میں وفات پانے والی سیدنا طاہر سیف الدین ، داؤ دی بوہرہ کے ۵۱ ویں سربراہ تھے۔

سا۔ وینزویلا، براعظم جنوبی امریکا کا ایک ملک ہے۔

۱۳ اگریزی زبان ش' MUSTARD'' سرسوں کو کہتے ہیں۔

۱۵ اردوزیان کی ایک کهاوت: "کمودایها ژفکانچویا-"

١١- اجمديم قامى كاس شعركادوسرامعرعاس طرح درست ع

بیالگ بات کدوفنا تمیں مے اعز از کے ساتھ

عربرسك زنى كرت رب ايل وطن









## قرعدا ندازی میں انعام پانے والے پندر ہ خوش قسمت نونہال

کل کراچی: مجامد الرحمٰن، ناعمه تحریم ، محد فهد الرحمٰن ، سید صفوان علی جاوید ، سیده سالکه محبوب ، ماریه سعید عالم ، محمد آصف انصاری که حید را آباد: عائشه ایمن عبدالله \_ کلاله مور: مطبع الرحمٰن ، ساره جاوید که اسلام آباد: افراز علی اعوان که راولینڈی : علی حسن \_ که لا موکانه : صنم حضور ابر و مهم ملتان : صائم عاصم که قصور : نور الهدی علی \_

#### ١٦ ورست جوابات دينے والے نونهال

اسد، مسكان فاطمه، خفترى بتول، سيده وجيهه ناز بير، زروا ممتاز ،سيده رواحسين، مجر جلال الدين اسد، مسكان فاطمه، خفترى بتول، سيده وجيهه ناز بيحد اسد على بسيد عفان على جاويد ،سيده مريم محبوب، سيد باذل على اظهر ،سيد شهطل على اظهر ،علينا اختر ، زين على بهله حيدرا آباد: ارسلان الله خان ، ماه رخ ، محدا قبال ،محد عاشر راحيل بهدلا مور بعنى الرحن ، فضه خالد، حافظ انشراح خالد بث بهه اسلام آباد: عنيزه بارون ، ما با جواد بهر راوليندى: شرجيل ضياء محد ارسلان ساجد بهدلا ثركانه: معتبر خان ابردو به بهاول يور: صباحت كل ، قرة أحين عينى ، احد ارسلان ، ايمن نور بهه مير يورخاص: زفر المصطفى به بهاول يور: صباحت كل ،قرة أحين عينى ، احد ارسلان ، ايمن نور بهه مير يورخاص: زفر المصطفى كل ، عا مَشر مهك بهه نواب شاه: وليدا مجر بهاوتهل: مد يحد رمضان بعث به كولى: اشهه نياز بهه رجيم بارخان: زين رضا بهه نوشهر و فيروز: محد جاويدا براهيم بكمل (بنانا كمل ہے)

#### ١٥ درست جوابات تجيج واليسمجه دارنونهال

مهر کراچی: اختشام شاه فیصل ، کامران گل آفریدی مجسن خان ، بلال خان ، رضوان ملک امان الله ، محد عثان خان مضی الله ، طاهر مقصود ، احمد رضا ، طلحهٔ سلطان شمشیر علی ، بها در شاه ظفر ، کول فاطمه الله بخش ، محد مصعب علی ، طوبی بنت عبدالروف ، علیزه سهیل مهر لا مور: عبدالبجار روی انصاری ، عقبه حدید مهر مصعب علی ، طوبی بنت عبدالروک ، علیزه سهیل مهر لا مور: عبدالبجار روی انصاری ، عقبه حدید مهر ماتان : احمد عبدالله ، محد احمد شاکر مهر جامشورو: حافظ مصعب سعید مهر خوشاب : محمد قر



الزمال المه محوجرانواله: زینب افضل المه نوبه فیک سنگه: سعدیه کوژ المه انگ: بی بی ساره شعیب الزمال المه محود الواله: زینب افضل المه نوبه فیک سنگه: سعدیه کوژ المه انگفت بی ساره شعیب الکوث: خدیجه سانگفتر: محمد ثا قب منصوری المه نقاروشاه: ریان آصف خانزاده را جیوت المه سیالکوث: خدیجه مدژ المه اسلام آباد: عائشه جواد به

## تهما ورست جوابات تبضيخ واليعلم دوست نونهال

المه كرا چى: محمد عبد الله ، اختر حیات ، بشر کی عبد الواسع مهلالا مور: أم بانی ، حامز حماز اختر بث ، سید محمد شوذ ب نقوی مهلا را ولینندی: حافظ و قارعتان ، محمد شهیر یاسر مهلا او تقل: عبد الرافع مهر بهاول محمر: فاطمه محمود مهلا حید را آباد: مریم عارف خان مهل فیصل آباد: علینه عامر مهر اسلام آباد: فرحین مهله مندی بها و الدین: کنزه مریم ـ

#### ١٣ ورست جوابات بهجيخ والمحنتي نونهال

الم كراجي: محد شافع ، رضوان احر، عمر رفيق ، سندس آسيد ، بها ناز ، عيره صابر الم بهرى بور : عروج فاطمه بهر تواب شاه : مريم عبدالسلام شخ به بهر بست زابد خان بهر بهاول بور : محد عثان غن المحد المد تصور : آمنه عبدالسلام بهر شهداد بور : عبدالله شخ بهر به نظير آباد : ايمن سعيد خانزاده بهر حيدر آباد : ايمن سعيد خانزاده بهر حيدر آباد : ايمن سعيد خانزاده بهر حيدر آباد : عبداله شيت خان بهر مت زمره -

#### ۱۲ درست جوابات مجیجے والے پُر امیدنونہال

المه كراجى: سميعه توقير، رميعه زينب عمران حسين، يمندتوقير، اسا زيب عباس، محمد عاقل خان المه كراجى: سميعه توقير، رميعه زينب عمران حسين، يمندتوقير، اسا زيب عباس، محمد عاقل خان المه فيصل آباد: زينب ناصر المه ساتكمير: ايمن شابد المه تواب شاه: محمد عبدالله قريش المهم مير خاص: عاليه بي بي المهم مجمول: اقصلي جاويدانصاري المهم محمد: سميدوسيم شيخ -

#### اا درست جوابات بصحنے والے پُراعماً دنونہال

١٤٠٠ كى چى جى اختر ، عائشة مران ، مهر سليم ١٤٠٠ ماوليندى : سندى على ،سائره مريم ميك ساتكم و جوطلى اليمن -



## بلاعنوان کہانی کے انعامات

ہمدر دنونہال جولائی ۱۰۱۵ء میں جناب محمدا قبال مٹس کی بلاعنوان انعای کہانی شاکع ہوئی تھی۔اس کہانی کے بہت اچھے اچھے عنوا نات موصول ہوئے ۔ تمیٹی نے بہت غور کر کے ت**بین** اچھے عنوا نات کا امتخاب کیا ہے ، جومختلف جگہوں سے نونہا لوں نے ہمیں مصح ہیں ۔ تفصیل دریج ذیل ہے:

ا۔ وقاکا پیر : عبدالودود، کراچی

٢\_ معصوم مدوكار: عطيه خليل ، لا مور

٣- سيادوست: قرة العين عيني ، بهاول يور

﴿ چند اور الحِم الحِم عنوانات ﴾

و ه خوفناک رات \_ جانو رکی انسانیت \_ بوژ ها محافظ \_ و فا دارگھوڑ ا یعظیم قربانی \_ اصل ہے خطانہیں ۔حق و فا داری ۔ و فا داری کاحق ۔قصدا یک رات کا۔

#### ان نونهالوں نے بھی ہمیں اچھے استھے عنوا تات بھیج

﴿ كرا حي: حافظ محمد عبدالله جاويدا قبال، مليحه احمر، علشباه على رضا، مهرسليم، سميعه تو قير، محمر صديق، رمیشه زینب عمران حسین ،اریبه آصف ، جایول ظفر ، حافظه عا تکه زبیر ، زویاممتاز ، شاه زیب رشید ، ا\_ع، كامران گل آ فريدي، بلال خان، محمد جلال الدين اسد، رضوان ملك امان الله بطلحهٔ سلطان شمشيرعلى ، احمد رضا ، فخر عالم ، نمر ه محمد اشرف قريثي ،عفيفه حبيب ، حمادعلي خان ،مهوش حسين ،طو يي بنت عبدالرؤف قريشي، آسيداسدالله، زين على ،سيدهبطل على اظهر ،سيدصفوان على اظهر ،عليز وسهيل،







رضوان احمد ،محد شافع ،محد عمر خال ، ناعمه تحريم ،محد اختر ،عروبه محمد شريف ،محمد اذ عان خان ، يسر كل فرزین، عائشهالیاس،علینه وسیم اظهرخان، یمنی تو قیر،اسامه ملک،مبشره زیب عباسی،عرشیه نوید حسنات ،سیده رداحسین ،حمیرا جایول ،محمه جهانگیرعباس جوئیه،سیده وجیهه ناز ، امان طارق ، زین على، مائز هاسلم، جویرییه فارو قی ،علینا اختر ،ساره عبدالواسع ،سیده مریم محبوب ،سیده سا لکهمجبوب ،محمد شيراز انصاري،سيده جوبرييه جاويد،سيد بإذل على اظهر،محدمظهرستار، كلثوم خان، زهير ذ والفقار، زُ ناش عمران ، مریم بنت علی ،صفورا نثار ، ریان علی ،خصریٰ بنول ،مصامص شمشادغوری ، مسکان فاطمه، بهاناز، تورحفيظ، بهادرشاه ظفر،صفي الله،مجمه عثان خان، اختر حيات، طاهرمقصود،محمد فهد الرحمُن ،طلحا سلطان شمشيرعلى محسن خان ،محرسعد نديم ،عريشه بنت حبيب الرحمُن ، جويريه اطهر ، كول فاطمه الله بخش ،سندس آسيه ،عبدالو دو د ،محمه عاقل خان ،محمد احمد رضا خان ،ممير رفيق ،محمد سعد افراهيم ، مشعل ناياب،مجابد الرحمٰن، اديبه على ١٠٠ حيدرآ بإد: تسميه خان،سيد ه اقرا اعجاز ، تنحي بابرعلي كھو كھر، عا مَشها يمن عبدالله، زارا خان ،ارسلان الله خان ،مقدس بنتِ جبار خان ،حسام البه دين ، ماه رخ ، مريم عارف خان ،زرشت نعيم را وُ ، بي بي تمير ه بتول الله بخش 🛠 لا مور : عطيه جليل ، ما بين صباحت ، عبدالجبار رومی انصاری منبجه حما داختر بث، عائشه صدیقه ،عقبه حدید ، ساره جاوید ، حافظه انشراح خالد بث ،سمیه ناصر ،محرحس محمود ارجمند به راولینڈی: منیب ضیا ،سندس علی محدشہیر یاسر عظیم بن عاصم،مومنه ثاقب،اسامه ظفر راجا، وقارعثان، زنیره قمر 🛠 میر پورخاص: سجادعلی کھو کھر، فیروز احد،أم بإنى شابدعلى،اسامه بن سليم، عا نَشْهُ صطفىٰ گل،سيده ميثم عباس شاه ١٠٠٠ اسلام آباد: زينب بتول ، عنيزه باردن ، فرحين ، معصومه طاهر ، ما باجواد 🖈 بهاول يور : محر فكيب مسرت ، قرة العين عيني ، صاحت كل، احمد ارسلان، ايمن نور، محمد عثان غني ١٠٠٠ ساتكمير: عليزه نازمنصوري، اقصلي جاويد



FOR PAKISTIAN

انصاری جھول،عبدالرحمان حسن ،ایمن شاہد ،محمطلحامیمن <del>براد</del> و**ہاڑی**:شفیق احمد معاویہ، رجاء بیول الله عاليه، بي بي ساره شعيب المهمري يور: محرسيف الله آصف عروج فاطمه المواثوبه فيك متكمة عمير مجيد بشكيل مجيد ، سعد به كوثر مغل ١٦٠ ملتان : محد احمد شاكر ، عيشه عاصم ، ايمن فاطمه ١٦٠ اوتقل : تكهت رمضان بعثه، ثروت جهال 🛠 فيعل آباد: احمدعامر، فاطمنة الزهره، زينب ناصر 🛠 نواب شاه: محمد عبدالله قريش، وليد امجد، مريم عبدالسلام شيخ ١٠ پيثاور: محمد حيان، بدي خان 🏞 جستك: جویر بیه خالد ، علی حیدر 🛠 قصور: رمنه ٔ اسحاق ، نورالهدی 🛠 خوشاب: حراسعید شاه ، محمد قمرالز مان 🖈 بهاول تكر: فاطمه محمود 🖈 سكهر: سميه وسيم شيخ 🏠 كونلي: اشمه نياز 🖈 خانيوال: محمد دانش كريم، مشعل عقیل ۴۴ جام**شور**و: حافظ مصعب سعید ۴۴ محوجرا نواله: نورانعین انصل ۴۶ کوئٹے: مریم ساجد 🖈 نظانه صاحب: ملائكه نورين قادري 🏗 كلوركوث: سميرا زابد 🏗 نوشهرو فيروز: رمشا مهل 🖈 شهداد بور: عبدالله شيخ 🏠 تفاروشاه: شايان آصف خانزاده راجيوت 🏠 رحيم يارخان: منابل فاطمه 🛠 بےنظیر آباد: ایمن سعید خانزادہ 🏗 سیالکوٹ: انعم مدٹر 🏗 سر کودھا: زاہد خورشید علی ۲۱ يبيث آباد: غزل وقار ٢٠ شهداد كوث: صنم حضور ابزو ميدلا ژكاند: معتبر خان ابزو ميه و باژي: مومنه خالد جلاحاصل بور: امامه عاكفين جلا حكه نامعلوم: باجره خان-

ای - میل کے ذریعے سے Downloaded from paksociety.com

ای میل کے ذریعے سے خط وغیرہ جیجے والے اپن تحریر اردو (ان پیج نستعلق) میں ٹائپ کر کے بھیجا

كريں اور ساتھ ہى ڈاک كامكمل بتا اور ميلے فون نمبر بھى ضرور لكھيں ، تاكہ جواب دينے اور رابط كرنے ميں آساني

hfp@hamdardfoundation.org ہو۔اس کے بغیر ہارے لیے جواب مکن نہ ہوگا۔



READING Section

# باک سوسائی فات کام کی میکان پیچلیالت سائی فات کام کے بھی کیا ہے

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹیک کا پر نٹ پر یو یو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل ریخ <> ہر کتاب کاالگ سیشن ♦ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں 🔷

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو الٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی ، نارمل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ∜ایڈ فری لنکس، لنکس کو بیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائٹ جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سریں احیار کو ویب سائٹ کالنگ دیکر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Like us on Facebook

fb.com/paksociety



twitter.com/paksociety1

نونهال لغت

11581 عزت دینا۔رہیدوینا۔عزت،تو قیر۔ 1191 う じ で も ریکنے والے کیڑے۔ تخثرات t' t' û. ú ستانا آرام کرنا۔ تکان دورکرنا۔ تازہ دم ہونا۔ 0 6110 براسال ژ را ہوا۔خوف ز دہ ۔ا مید ۔ مایوس ۔ ڈار پوک ۔ كجوا 1 5 3 6 مونذها \_ كندها \_ تخفس قَ ک س پنجرا بيعندا - جال - قيد خانه -。うじき نخباره نقصان \_ گھا ٹا \_ضرر \_ عُ وَ ١ وَ ت عَداوت دشمنی \_نخالفت \_عِنا د \_ تمصلحت تحمت ۔ پالیسی ۔اچھامشورہ ۔مناسب تبحویز ۔خوبی ۔ مَ ش لَ حَ ب رِ عَا کَی ت لحاظ سہولت \_طرف داری \_مہر بانی \_توجه \_ رعايت صَ دَ قَه محى معيبت كود فع كرنے كے ليے را وخدا ميں خيرات كرنا۔ صرق t i ti میں ۔خودواری۔ 5 5 والي كرنا\_موژنا\_ پيرنا\_ 35 بجواز جائز ہونا۔ درست ہونا۔۔ اجاز ت۔ قے دَ ا كَي شدائي عاشق \_ فدا \_ مد ہوش \_ دیوانہ \_ 5 5 3. بوسيده بھٹا۔ پرانا۔ گلاسڑا۔ ( 6 ) = تاراض \_خفا\_غصے بیں ہونا \_الٹ بلٹ \_ Fil ئا شير تا ثِ ي ر اثر ـ خاصیت \_ بتیجه ـ پیل ـ ماه تامه بمدردنونهال ۱۲۰ ۱۲۰ میری ۱۲۰



